

ح محمد اقبال كيلاني ، ١٤٣٣هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر كيلاني ، محمد اقبال كتاب الزكاة / محمد اقبال كيلاني - طع . - الرياض ، ١٤٣٣هـ ٢٩ ، ... سم - (تفهيم السنه، ٨) ردمك : ٢ - ١٧٢ - ١ - ٣٠٣ - ٩٧٨ (النص باللغة الاوردية) ١- الزكاة أ. العنوان ب. السلسلة ديوى ٤ . ٢٥٢

رقم الايداع: ١٤٣٤/ ٣٣٤ ا

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

# تقسيم كنندة

مكتبة بيت السلام

صندوق البريد: -16737 الرياض:-11474 سعودي عرب

فون: 4381122 فاكس: 4385991 4381155

موبانل: 0542666646-0505440147

#### فهرست

| صفحتمبر | نام ابواب                      | اَسْمَاءُ الْآبْوَابِ                                | تمبرشار |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
|         | بسم الله الرحمن الرحيم         | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ               | 1       |
|         | نیت کے مسائل                   | اَلْنِيْكَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      | 2       |
|         | زكاة كى فرضيت                  | فَرُ ضِيَّةُ الزَّكَاةِ                              | 3       |
|         | زكاة كى فضيلت                  | فَضُلُ الزَّكَاةِ                                    | 4       |
|         | زکاۃ کی اہمیت                  | اَهَمِيَّةُ الزَّكَاةِ                               | 5       |
|         | ز کا ۃ ،قران مجید کی روشنی میں | ٱلزَّكَاةُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ                     | 6       |
|         | زکاة کی شرائط                  | شُرُوْ طِ الزَّكَاةِ                                 | 7       |
|         | زكاة لينے اور دينے كے آداب     | آدَابُ اَخُذِ الزَّكَاةِ وَ إِيْتَاثِهَا             | 8       |
|         | وہ اشیاء، جن پرز کا ۃ واجب ہے  | ٱلْاَشْيَاءُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ     | 9       |
|         | وهاشياء، جن پرز کا ة واجب نہيں | ٱلْاَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ | 10      |
|         | ز کا ق کے مصارف                | مَصَارِفُ الزَّكَاةِ                                 | 11      |
|         | زکاۃ کے غیر ستحق لوگ           | مَنُ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةِ                     | 12      |
|         | سوال کرنے کی ندمت              | ذَمُّ الْمَسْئَلَةِ                                  | 13      |
|         | صدقه فطريح مسائل               | صَدَقَةُ الْفِطُوِ                                   | 14      |
|         | نفلی صدقه                      | صَدَقَةُ التَّطُوُّعِ                                | 15      |
|         | متفرق مسائل                    | مَسَائِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ                              | 16      |
|         | ضعيف اورموضوع احاديث           | ٱلْآحَادِيْثُ الصَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ         | 17      |
|         |                                |                                                      |         |



### بِنْ إِلَّهُ الْجُهِ الْجُهِ الْجُهِ الْجُهِ الْجُهُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْجُلَّالَةُ الْحُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْحُلْمُ الْمُعُلِمُ الْحُلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

الصَّمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ امًا بَعْدُ!

نماز کے بعد' نرکا ق' دین اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔قرآن مجید میں بیاس مرتباس کا تاکیدی کم آیا ہے ذکا قند صرف امت محمدید علیل پر فرض ہے بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر زکا قفرض سے سکے در آن مجید میں اللہ تعالی نے زکا قادا کرنے والوں کو' سچے مومن' قرار دیا ہے۔

﴿ اَلَّـذِيْنَ يُقِينُمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ يُنفِقُون ۞ ٱوۡلَـٰئِكَ هُمُ الْمُوۡمِنُونَ حَقًّا﴾ (4-3:8)

"وولوگ جونماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں وہی سچے موثن ہیں۔" (سورة الانفال، آیت نمبر 3 تا4)

سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زکا ۃ اداکرنے والے لوگ قیامت کے دن ہوتتم کے خوف اورغم سے محفوظ ہول گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (277:2)

"جولوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ، نماز قائم کریں اور زکا ۃ دیں ان کا اجربے شک ان

كربك بإس ب،اوران كے لئے كسى خوف اورر فنى كاموقع نيس ـ "(سوره بقره، آيت نبر 277) ادائيگى ذكاة گنا بول كا كفاره اور بلندى درجات كا بهت براذر بعد ب ـ الله كريم نے رسول الله مَالِيْمُ كَوَّكُم ديا ہے۔

﴿ خُذْ مِنْ اَمُوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (103:9)

"اے نی سُلِیم ان کے اموال سے زکاۃ لوتا کہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے (درجات) بلند کرو۔" (سورہ قب، آیت نمبر 103)

ز کا قادا کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے ایسے مال میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی کرر کھا ہے۔ سورہ روم میں اللہ یاک ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا الْيَتُمُ مِّنُ زَكَاةٍ تُوِيدُونَ وَجُهَ اللهِ فَاوُلَقِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ (39:30)
"اور جوزكاة تم الله تعالى كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے ديتے ہو،اس سے دينے والے بى اين مال شراضا فيكرتے ہيں۔" (سورة روم، آيت نمبر 39)

لفظ '' کالغوی منہوم پاکیزگی اوراضافہ ہے جس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ پہلے منہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال حلال اور پاک بنتا ہے اور نشس بھی تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک ہوجا تا ہے۔ دوسرے منہوم کے مطابق زکاۃ اداکرنے سے نہ صرف مال میں اضافہ ہوتا ہے ، بلکہ اجروثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

اُدائیگی زکاۃ کے ان فوائد کے ساتھ ساتھ ایک نظر زکاۃ ادانہ کرنے کے نقصانات پر بھی ڈالنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ م سجدہ میں زکاۃ ادانہ کرنے کو کفراور شرک کی علامت قرار دیا ہے۔
﴿ وَوَیُدُلٌ لِلْمُشُو کِیْنَ ۞ الَّذِیْنَ لَا یُوٹُونَ الزَّکَاۃَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَفِرُونَ ۞ ﴿ وَوَیُدُلٌ لِلْمُشُو کِیْنَ ۞ الَّذِیْنَ لَا یُوٹُونَ الزَّکَاۃَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَفِرُونَ ۞ ﴿ وَوَیُدُلُ لِلْمُشُو کِیْنَ ۞ الَّذِیْنَ لَا یُوٹُونَ الزَّکَاۃَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کَفِرُونَ ۞ ﴿ وَوَیْدَاللّٰ اللّٰ ال

"تباہی ہےان مشرکوں کے لئے جوز کا قادانہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔"(سورہم سجدہ،آیت نبر 6 تا7)

رسول اكرم عَلَيْهُم كا ارشاد مبارك ہے كة وكاة ادانه كرنے والوں كا مال و دولت تباه برباد

موجاتاہے۔" (طبرانی)

"ایک دوسری حدیث میں آپ تالیہ نے فرمایا کہ" زکاۃ ادانہ کرنے والے لوگ قط سالی میں بہتلا کردیئے جاتے ہیں۔" (طبرانی) دنیا میں اس بتاہی اور پر بادی کے علاوہ آخرت میں ایسے لوگوں کو جوسز ادی جائے گاس کے بارے میں سورہ تو بہمیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اللهِ صَيْدُ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اللهِ صَيْدُ اللهِ فَبَكُونَ اللَّهِ صَيْدًا مَا كَنْهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَذَا مَا كَنْنُمُ تَكُنِزُونَ ۞ ﴾ (9:35-34)

"دردناک عذاب کی خوشخری سنادوان لوگول کو جوسونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رائی میں میں خوشخری سنادوان لوگول کو جوسونا اور چاندی پر جہنم کی آگ د ہکائی جائے گی اور پھراس سے ان لوگول کی پیشاندوں پہلوؤل اور پیٹمول کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) بیروہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے سنجال سنجال کرر کھتے تھے، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔" (سورہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35)

رسول اکرم علیم کارشادمبارک ہے کہ''قیامت کے دوز زکا قادانہ کرنے والوں کا مال ودولت گنجا سانپ (لیتن انہائی زہریلا) بنا کران پر مسلط کردیاجائے گا جو انہیں مسلسل ڈستارہے گا اور کیے گا'آنسا مسالک آنسا کو نئوک " میں تیرامال ہوں، میں تیرافزانہ ہوں۔'' (بغاری) جن جانوروں کی زکا قادانہ کی جائے ان کے بارے میں آپ علیم نے ارشادفر مایا ہے کہ''وہ جانوراپنے مالکوں کو قیامت کے دن مسلسل بچاس ہزارسال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں گے اور پاؤں تلے روندتے رہیں مے دن مسلسل بچاس ہزارسال تک اپنے سینگوں سے مارتے رہیں میں اور پاؤں تالے روندتے رہیں میں اسلم)

معراج کی رات رسول اکرم سُلُیْنِ نے کچھا لیے لوگ دیکھے جن کے آگے پیچے دھیاں لٹک رہی تھیں اور وہ جانوروں کی طرح تھو ہرکانے اور آگ کے پیچر کھارہے تھے۔ آپ سُلُیْنِ نے دریا فت فرمایا "میکون لوگ ہیں۔" حضرت جریل سَلِیْا نے بتایا" یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکا ۃ ادانہیں کرتے سے۔" (برار) یہ بات یا درہے کہ آخرت میں جس سزاکا تذکرہ فہ کورہ بالا آیات اور احادیث میں کیا گیاہے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان" مسلمانوں" کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے یہ کفار کے لیے نہیں بلکہ ان" مسلمانوں" کے لیے ہے جو کلمہ شہادت کا اقرار کرنے اور نماز روزہ ادا کرنے

کے باوجود زکاۃ ادانہیں کرتے۔رسول اللہ علی کا ارشاد مبارک ہے کہ ' زکاۃ اداکروتا کہ تمہار اسلام کمل ہوجائے۔' (ہزار) جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ ادائیگی ذکاۃ کے بغیر اسلام ناکمل ہے بہی وجہ ہے کہ رسول اکرم علی ہی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹی کی خلافت میں جب بعض لوگوں نے ذکاۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹی نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفار کو دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ڈھٹی نے ان کے خلاف اسی طرح جنگ کی جس طرح کفان میں مارے جالانکہ وہ لوگ کلم تو حید کا اقرار کرتے تھے نماز اور زکاۃ ادانہ کرنے والوں کے خلاف معلوم ہوا کہ وہ آدمی ، جو زکاۃ ادانہیں کر مہااس کا ایمان اس کی نماز اور اس کا روزہ وغیرہ سب ہے کا راور عبی بیں۔''

قرآن مجید کی آیات اوراحادیث کی روشی میں بیاندازہ لگانامشکل نہیں کہ اسلام کے رکن زکاۃ پر ایمان رکھنا اور مل کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ نیز اس سے بیجھی پتہ چلتا ہے کہ جب زکاۃ اسلام کی بحیل مگناہوں کے کفارے، تزکیفس، رضائے الہی اور تقرب إلی اللہ کا ذریعہ ہے تو یہ بذات خود ایک مطلوب اور مقصود عبادت ہے نہ کہ کی دوسری عبادت کے حصول کا ذریعہ۔

### ار فع واعلى اقدار كى آبيارى:

خالق کا نئات نے قرآن مجید میں انسان کی جن کمزور یوں کی نشاند بی فرمائی ہے ان میں سے ایک مال کی محبت ہے کہیں اللہ یاک نے اس حقیقت کا اظہار یوں فرمایا ہے۔

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْعَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞ ﴾ (8:100)

"انسان دولت کی محبت میں بری طرح جتلاہے۔" (سورہ العادیات، آیت نمبر 8)
کہیں فرمایا

﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ خُبًّا جَمًّا ۞ (20:89)

"م اوگ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔" (سورہ الفجر، آیت نمبر 20)

کہیں ارشادمبارک ہے۔

﴿ إِنَّمَا اَمُوالْكُمْ وَ اَوْلاَدُكُمْ فِينَةٌ ٥ ﴾ (15:64)

"تمہارے مال اور تمہاری اولا د (تمہارے لئے) آ زمائش ہیں۔" (سورہ تغابن، آیت نمبر 15) رسول اکرم سَالِیْا نے ایک حدیث میں ہیات ارشاد فرمائی ہے:

"جرامت کے لئے ایک (خاص) آ زمائش ہے اور میری امت کی آ زمائش ہے۔ " (ترفنی)

سورہ نون میں اللہ تعالی نے ایک بڑاسیق آ موز قصہ بیان فرمایا ہے۔ ایک بخض بڑا نیک اور کی تھا

اس کے پاس ایک باغ تھا وہ باغ کی پیدا وارسے اپنے گھر اور بھیتی باڑی کے اخراجات تکال کر باقی پیدا وار

اللہ کی راہ میں خرج کردیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت ڈال رکھی تھی ۔ وہ آ دمی فوت ہوا تو

اس کی اولا د نے باہم مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوتون تھا آئی زیادہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں مفت تھیم

کردیا کرتا تھا۔ آئندہ اگر ہم بیرسارا مال و دولت اپنی پاس ہی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں

کردیا کرتا تھا۔ آئندہ اگر ہم بیرسارا مال و دولت اپنی باس بی رکھیں تو بہت جلد دولت مند بن جائیں ہی وقت آ پاس میں

قسمیں کھا نمیں کہ ہم صبح اندھیرے اندھیرے باغ میں بی ہے جائیں گے اور کی دوسرے کو خبر تک نہیں ہونے وہمیں کہا کہ کوئی سائل اور بختاج آ نے نہ پائے ۔ سب پروگرام وہ سب بچھی رات گرسے چیکے چیکے نکلے ۔ جب وہاں پنچ تو دکھی کر جمران و مششدررہ گئے کہ لہا ہا تا ہوا، سرسبز وشاداب بھلا بھولا باغ جل کر فاکسر موجب کے کہ ہم اور میں جب ہوش وجواس بحال ہو کے تو تھین آ گیا ہو چکا ہے۔ پہلے تو دیکھ کہ شاید ہم راستہ بعول گئے ہیں، لیکن جب ہوش وجواس بحال ہو کے تو تھین آ گیا کہ دیرے کو ملامت کرنے گے اوران الفاظ میں کہ دیر باغ ہمارائی تھا۔ تب اپنے جرم کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے گے اوران الفاظ میں اعتراف گناہ کیا۔

﴿ قَالُوا يُوَيِّلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِيْنَ ۞ ﴾ (68:31)

" كمن كل بائ افسوس بم واقعى مرش تهد" (سور ونون، آيت نمبر 31)

الله تعالى نے اس سارے واقعہ پر انتہائی مخضر الفاظ میں رو ککئے کھڑے کردینے والا تبصرہ فرمایاہ۔ارشادباری تعالی ہے:

﴿ كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۞ ﴿ (33:68) "" مرح ہے عذاب (دنیا کا)اور آخرت کاعذاب تو (اس سے) بہت ہی براہے، کاش بیلوگ حاضة ہوتے۔" (سورونون، آیت نمبر 33)



قرآن مجید کے اس واقعہ سے بیاندازہ لگانامشکل نہیں کہ دولت انسان کے لئے کتنی ہوئی آزمائش ہے۔ سورہ نون کے بیٹار کر دارآج بھی ہم اپنے گردو پیش با آسانی دیکھ سکتے ہیں۔ جو محض دولت کی حرص میں دین وایمان ہی نہیں اپنی دنیا بھی ہر باد کئے بیٹھے ہیں۔

بخاری اورمسلم کا روایت کرده درج ذیل واقعه انسانی تاریخ میں ایثار وقربانی کے حوالے سے اپنی طرز کامنفر دواقعہ ہے:

ایک شخص رسول الله علی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا" یارسول الله علی جواب مول کھانا کھلا ہے" رسول الله علی کے نہیں۔ پھر آپ علی الله علی الله علی کے نہیں۔ پھر آپ علی الله علی اله علی الله علی

، الہذائمیں خود کھانے کو ملے یا نہ انہیں ضرور دینا ہے۔ اہلیہ نے کہا' گھر میں بچوں کے کھانے کے لئے بچھ کلارے رکھے ہیں اور تو بچھ نہیں۔ حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹ نے فرمایا' نبچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا کر سلا دواور ہم دونوں جب کھانا کھانے بیٹھیں تو تم کسی بہانے چراغ بچھا دینا میں ویسے ہی پاس بیٹھار ہوں گا اور مہمان سیر ہوکے تو ہوکر کھانا کھالے گا۔ دونوں نے ایسانی کیا صبح جب حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ مایا ''کہ دونوں میاں بیوی کے مل سے اللہ تعالی خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں۔''اور میہ آپ مانا کے فرمایا ''کہ دونوں میاں بیوی کے مل سے اللہ تعالی خوش ہوئے ہیں اور ہنسے ہیں۔''اور میہ آپ میں نازل فرمائی۔

﴿ وَيُونِوُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (9:59)
"اورخود حاجت مند مونے كے باوجود دوسرول كوائي ذات پرتر جي ديتے ہيں۔" (سوره حشر، آيت نبر 9)

متدرک حاکم میں دیا گیا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایک صحابی کوکسی نے بکری کی سری تخد

بھوائی۔انہوں نے بیسوچ کر کہ فلال شخص مجھ سے زیادہ حاجت مندہاس کے ہاں بھیج دی،اس نے بہی

سوچ کر تیسرے آ دمی کے پاس بھیج دی۔اس طرح سات گھروں کا چکرلگانے کے بعد وہ سری پہلے صحابی

کھر پہنچ گئی۔دوراول کے اسلامی معاشرہ میں ہمدردی وخیرخواہی اور قربانی وایٹار کی بیاورالی ہی بے

شاردوسری مثالیں دراصل فطری نتیج تھیں انفاق فی سبیل اللہ کے احکام کا۔صحابہ کرام شائن کی کاعہدمبارک بلا
شہرا کیان اور عمل دونوں اعتبار سے خیرالقرون (بہترزمانہ) ہے لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کا معاشرہ
صحابہ کرام شائن کی ان قائم کردہ زندہ جاویدروایات سے بھی یکسرمحروم نہیں رہا۔

#### ایک قدم اور آگے:

صاحب نصاب مسلمان کے مال میں زکا ہوہ کم سے کم مقدار ہے جسے ہرسال ادا کئے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ،کین اسلامی معاشر سے میں مختاجوں ،مسکینوں ، بیواؤں اور معذوروں کے دکھ در میں شرکت کے لئے نیز آسانی آ فات مثلاً زلزلہ ،سیلاب اور قحط وغیرہ کے موقع پر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کے لئے اسلام میں انفاق فی سبیل اللہ کا معیار زکا ہ سے کہیں آ کے ہے ۔ چنا نچے قرآن و حدیث میں بڑی کھرت سے فلی صدقات اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی ہے۔قرآن مجید کی چندآیات

ملاحظه بول\_

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾ (2:261)

"جولوگ اپنے مال اللہ تعالی کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال الی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے ،اس سے سات بالیں تکلیں اور ہر بالی میں سودانے ہوں۔اللہ تعالیٰ جس (عظم والا ہے۔) چاہتا ہے (اس کی نیت کے مطابق جتنا چاہتا ہے) بوھا دیتا ہے۔اللہ بوی وسعت والا اور علم والا ہے۔' (سورہ بقرہ ،آیت نبر 261)

﴿ إِنْ تُقُرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيْمٌ ۞ (17:64)

"اگرتم لوگ الله تعالی کو قرض حسنه دوتو وه تههیں کی گناه بردها کردے گا اور تمهارے گنا ہوں سے درگز رفر مائے گا،الله تعالیٰ برداق دردان اور حوصلے والاہے۔" (سورہ التفائن، آیت نبر 17)

﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ۞ (93:3)

" " تم لوگ اس وقت تک نیکی ( کے معیار مطلوب ) کونہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دوجنہیں تم محبوب رکھتے ہو۔ " (سورہ آلعران، آیت نمبر 92)

﴿ مَنْ ذَا الَّذِی یُقُوضُ اللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا فَیُضِعِفَهٔ لَهُ وَلَهُ اَجُرْ کُویْمٌ ۞ ﴾ (11:57) "کون ہے جواللہ تعالی کوقرض دے؟ بہترین قرض تا کہ اللہ تعالی اسے کی گنا ہو حاکروا پس کرے اوراس کے لئے بہترین اجرہے۔" (سورہ صدید، آیت نبر 11)

صدقه وخيرات كى ترغيب مين چنداحاديت مباركه ملاحظهون

- الدتعالى كفمركو بها تاب، اوربرى موت سے بچاتا ہے۔ "(منداحم)
  - الاست كون صدقه مومن يرسابيبن جائكا-" (منداحم)
- الاصدقة كرنے ميں جلدى كروكيونكه مصائب صدقه سے آ كے بيں بروسكتے "(رزين)

- المرانى در مدقد قيامت كدن جهنم دولاً والرانى المرانى
  - "صدقہ کرنے سے مال میں کی نہیں ہوتی۔" (مسلم)
- " درجوفض کسی نظیمسلمان کو کپڑا پہنائے گا،اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبزریشم پہنائے گا، جوفض کسی بیاسے کھو کے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، جوفض کسی بیاسے مسلمان کو یانی بلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عمدہ شراب بلائے گا۔" (ابوداؤد، ترندی)
- ن دوه مخص مجمه پرایمان نبیس لایا جورات پید بحر کرسویا اوراس کاپروی بحوکار با حالانکه اسے اس بات کی خبر تھی۔'' (طبرانی)
- "میں اور یتیم ......رشته داریا غیررشته دار ........... کاسر پرست جنت میں اس طرح ایک ساتھ
   موں گے (آپ تَالَيْظُ نے دوا تکلیاں کھڑی کر کے بیہ بات ارشاد فرمائی)" (صح مسلم)

جنگ حنین کے موقع پر چھ ہزار قیدی، چوہیں ہزار اونٹ، ایک ہزار بکریاں اور جار ہزار اوقیہ

چاندی (125 کلوگرام) مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ نی اکرم تالیا نے سارے کا سازا مال غنیمت تقسیم فرمادیا۔خود گھر سے جس خیر و برکت کے ساتھ تشریف لائے تھے ای کے ساتھ واپس تشریف لے گئے۔'(رحمۃ للعالمین)

ایک آدمی نے حاضر ہوکر سوال کیا تو آپ تا گئے نے ارشاد فرمایا ''میرے پاس اس وقت دینے کے لئے تو پی نیس البتہ میرے نام سے کوئی چیز خرید لوقو ہیں اس کا قرضه اوا کردوں گا۔ یہ س کر حضرت عمر والله الله تعلق البتہ میرے نام سے کوئی چیز خرید لوقو ہیں اس کا قرضه اوا کردوں گا۔ یہ س کی آپ تا گئے کو اس کا مکلف نہیں نے کہا ''یارسول الله تعلق کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ ایک انساری نے عرض کیا ''یارسول الله تعلیق کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ ایک انساری نے عرض کیا ''یارسول الله تعلیق اور الله تعالی کی طرف سے فقر کا خدشہ محسوس نہ کیجئے۔ یہ س کر آپ تا گئے مسکرائے اور فرمایا ''محصاس بات کا محمد دیا گیا ہے۔'' (ترندی)

رسول اکرم علی کاس طرز عمل کی اتباع میں اہل بیت اور صحابہ کرام خواتی نے انفاق فی سبیل اللہ کی الیک الیہ علی اللہ بین نادر مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر خالی نے حضرت عائشہ خیا کو ایک لا کھ درہم بیسیج جوانہوں نے اس وقت غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کردیئے، اس دن آپ روزہ سے تھیں۔ خادمہ نے عرض کیا ''اگر افطار کے لئے بچھ بچا لیسین قواج جاتھا۔ حضرت عائشہ خالی نے جواب دیا ''اس وقت یا ددلا تیں قور کھ لیتی۔' (متدرک ماکم)

سوره بقره کی آیت "مَنْ ذَا الَّذِی یُقُوضُ اللّه قَوْضًا اللّه قَوْضًا عَسَنًا" نازل بوئی توایک صحابی حضرت الود حدال الله عنی نیون الله عنی الله تعالی بم سے قرض طلب فرما تاہے؟" آپ عَلَیْ الله تعالی بم سے قرض طلب فرما تاہے؟" آپ عَلَیْ الله تعلی نے ارشاد فرمایا" ہاں!" محانی نے عرض کیا" اپنا ہاتھ دیجے۔" پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر کہا" یارسول الله عَلی الله تعلی الله تعلی الله علی الل

حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ کے عہدیں ایک مرتبہ قط پڑا۔لوگ حضرت ابوبکرصدیق ڈاٹٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ ڈاٹٹؤ نے فرمایا''کل تمہاری مشکل دور ہوجائے گی۔'' دوسرے دوزعلی اصبح حضرت

سوره آل عمران کی آیت لَنْ تَنَالُو الْبِرَّ حَتْی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ سن كر حضرت ابوطلحه خالین بهترین باغ صدقه كردیا اور حضرت عبدالله بن عمر خالین نیستدیده لوندی الله تعالی کی راه می آزاد كردی - (تفیرابن كثیر)

حضرت عبدالرحمان بن عوف و النيئون اليك مرتبه سات سواونث بمعه غله صدقه كئه (ابوليم) حضرت سعيد بن عا مرد النيئو حضرت عمر والنيئوك عهد خلافت ميس تمص (شام كاصوبه) كه ورز تق ما مان من قد المان قر من قر مان قر من قد كردية - (ابوليم)

انفاق فی سبیل الله کا بیہ ہے وہ معیار جس پر اسلام اپنے پیروکاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ان صفات کے حامل افراد سے وہ سوسائی اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں کوئی شخص بحوکا یا نگانہیں رہتا ہوئی مصیبت زدہ یا پر بیثان حال شخص ہے سہارانہیں رہتا کوئی بیتم یا بیوہ احساس محرومیت کا شکارنہیں ہوتی۔اس معاشرہ کی کیفیت رسول الله سکائی نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ دمسلمانوں کی مثال با ہمی محبت و مودت اور شفقت کے لحاظ سے جسم واحد کی ہے کہ اگرا کی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو ساراجسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہوجاتا ہے۔' (بخاری ومسلم)

زكاة ايكمثالي معاشى نظام كى بنياد:

کم وبیش دوسوسال پہلے 'حریت فرد' اور'حریت فکر' جیسے خوبصورت الفاظ کے پردے میں سرمایہ

دارانہ انداز فکرکو و نیا ش ایک نظام کے طور پر متعارف کرایا گیا جس کی بنیاداس فلف پرتھی کہ ہرآ دمی اپنی دولت کا کھمل ما لک اور مخارج، اسے جہاں چاہے جسے چاہے استعال کرسکا ہے۔ سوسائی اور محاشرے پر اس کے اثر است خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں خواہ اس سے اس کا اپناا خلاق اور کر دار بتاہ ہویا پورے معاشرے میں فیاشی اور بے حیاتی کھیے ہمر ماید دارانہ نظام اس سے کوئی تعرض نہیں کرتا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی ہوں میں چندگھروں کا سکون اور چین پر باد ہویا پوری کی پوری قوم اس کی ہوں زر کی جینٹ دولت کمانے کی ہوں میں چندگھروں کا سکون اور چین پر باد ہویا پوری کی پوری قوم اس کی ہوں زر کی جینٹ فی خواہ میں جہاں اخلاقی لحاظ سے انسانی اقدار کی کوئی قدر و قیت نہیں کرتا۔ اس برم ایور در سود کے بوجھ سرماید داروں کے ہاتھوں میں ہی گردش کرتا رہتا ہے جب کہ بے سرماید افروضوں اور سود در سود کے بوجھ سے کہا ہوا اور فروس اور سود در سود کرایا گیا جیلے کہ انسان فلا می فریب کاریوں سے آگاہ ہوئی تو ''مساوات'' اور''عدل'' میں ممل نفی تھی۔ کھوات تھا۔ میں افروا کی کوئی دوسرے شیطانی نظام میں۔ اشترا کیت سے متعارف کرایا گیا جس کا بنیادی فلف نے خور ہور کورم! فروا کی والی دوسرے شیطانی نظام سے میں کا بنیادی فلف ند 'حریت فرد'' کی کھمل نفی تھی۔ کھومت تمام وسائل جس کا بنیادی فلف نوری کی کورم! فردا کی گارا کی مال اندندگی کی نقد یہ کے مالک اور فرد کھمل طور پر محروم! فردا کی گارا کی مال اف نوری توم کی نقد یہ کی الک ور نظری کی نقد یہ کی مالک ور نظر مالک ور نظر میں جگرا ہوا اور کومت کے چند افراد پوری قوم کی نقد یہ کی مالک و تقدیر کے مالک و تقدیر کے مالک و تقدیر کی مالک ور نظری کی نقد یہ کی مالک ور نظر میں جگرا ہوا اور کومت کے چند افراد پوری قوم کی نقد یہ کی مالک ور نظری کی کا لک ور نظری کی کو کھوں کو تقدیر کے مالک ور نظری کی کار کور کی مالک ور نظر کی کی کی کی کیا ہوں کورم کی ہورہ کی کور کیا ہور کور کور کی کورٹ کی کی کی کر کی کور کیا ہو کی کی کی کی کیا گیا کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کیا کی کورٹ کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کورٹ کی

یہ علم یہ حکمت ہی تدبیر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات

پہلانظام ظلم اور جرکی ایک انتہا تھا اور دوسر انظام اس ظلم اور جبر کی دوسری انتہا ٹابت ہوا۔ جس طرح دنیا ایک صدی کے اندر اندرسر ماید دارانہ نظام سے مایوس ہوگئی اسی طرح دنیا دوسری صدی کے اختیام سے پہلے ہی اشتراکی نظام پر لعنت بھیجنے گئی اس صدی کے موجودہ عشرہ (1981ء-1990ء) کواگر اشتراکیت کی موت کا عشرہ قرار دیا جائے توشا پر بے جانہ ہوگا جس میں نہ صرف بید کہ اشتراکی ممالک نے اشتراکیت کا طوق کلے سے اتار پھینکا ہے بلکہ خود اشتراکیت کے علمبر داروں کے اپنے دلیں ''دوس' میں بھی اس فالمانہ نظام کے خلاف علم بعناوت بلند ہونے لگا ہے۔ تجربے نے یہ بات ٹابت کردی ہے کہ انسانوں کے فلالمانہ نظام کے خلاف علم بعناوت بلند ہونے لگا ہے۔ تجربے نے یہ بات ٹابت کردی ہے کہ انسانوں کے

:4

لیے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین بھی بھی راہ نجات نہیں بن سکتے۔

سرمایدداری اور اشتراکیت کے مقابلے میں اسلامی نظام معیشت کی بنیاداس تعلیم پر ہے۔ کہ اس کا نئات اور کا نئات کی ہر چیز کا مالک صرف الله تعالی ہے، دولت اور وسائل دولت کا حقیقی مالک بھی وہی ہے۔ قرآن مجیدنے مختلف جگہ پرمختلف انداز میں اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد مبارک

﴿ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَكُمْ ﴾ (33:24)

دو آزادی کے خواہشمند غلاموں کواس مال سے دوجواللہ نے تمہیں دیا۔ "(سورہ نور، آیت نمبر 33)

سوره حدید میں اللہ پاک فرماتے ہیں: حریر میں میں سریمٹر نا ویر میں کردیں

﴿ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيهِ ﴾ (7:57)

"دجس مال پراللہ تعالی نے تہمیں فلیفہ بنایا ہے، اس میں سے خرج کرو۔" (سورہ مدید، آیت نبر 7)

قر آن مجید میں پچاس سے زیادہ آیات ایس ہیں جن میں اللہ کریم نے کہیں دَوَقَدُ مُ اور کہیں
دَوْقَهُمُ اور کہیں دَوْقَد کُمُ اور کہیں دَوْقَکُمُ کہہ کرلوگوں کورز ق دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جس
سے انسان کو یہ حقیقت ذبی نشین کروانا مقصود ہے کہ یہ مال ودولت جے انسان اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ
سے اپنی ملکیت بچھنے لگتا ہے۔ دراصل بیاللہ کی ملکیت ہے جو اس نے اپنی بندوں کو امانت کے طور پردے
دکھی ہے۔ لہذا انسان اس بات کا پابند ہے کہ جو دولت اللہ تعالی نے اسے دی ہے اسے اللہ تعالی بی کے حکم
کے مطابق استعال کرے چنا نچہ اللہ تعالی نے دونوں معاملات .....دولت کمانے اور دولت خرج
کر نے .... میں انسان کو صدود و قود بتا ویں۔ دولت کمانے کے معاملے میں اللہ تعالی نے جن ذرائع سے حاصل ہونے والی آ مدنی کوحرام قرار دیا ہے وہ یہ ہیں۔

- ( رشوت اورغصب (سوره بقره، آیت نمبر 188)
  - المران، آیت نمبر 61 کاران، آیت نمبر 61)
- بتگری وبت فروثی (سوره مائده، آیت نمبر 90)
  - © چوري (سوره ما نده ، آيت نمبر 38)



- (سوره مطفقین ، آیت نمبر 13) (سوره مطفقین ، آیت نمبر 13)
  - 🛈 مال يتيم مين حق تلفي (سوره نساء، آيت نمبر 1)
- اتفاقیه آمدنی والے تمام ذرائع مثلا جواوغیره (سوره مائده، آیت نمبر و)
- (۱۹۵۰ مراب کی تیاری بخرید و فروخت اور نقل وحمل کی آمدنی (سوره مائده ، آیت نمبر 90)
  - الله فاشى اور بحيائى كهيلانے والے كاروبار (سور ونور، آيت نمبر 19)
    - سودى كاروبار (سوره آل عمران، آيت نمبر 30)
    - (۱) فحيه كرى اورزناكي آمدني (سوره نور، آيت نبر 33)
    - (90) قىمتىن بتانے كاكاروبار (سورەمائده، آيت نبر 90)
- اس کے علاوہ ایسے تمام ذرائع جوجھوٹ دھوکے اور فریب پر بنی ہوں اسلام کے نزدیک

#### ناجائزاورحرام بير

ندکورہ بالااحکامات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پیش نظررہے کہ شریعت اسلامی نے زیادہ دولت کمانے کے لالج میں غلہ رو کئے کو تکلین جرم قرار دیا ہے۔

اب ایک نظر دولت خرچ کرنے کے احکامات پر بھی ڈال لیجئے جن جن راستوں پر اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیایا ترغیب دلائی ہے وہ یہ ہیں:

- الدين، عزيزوا قارب، يتيمول، مسكينول اور مسايول يرخرج كرنا (سوره نساء، آيت نمبر 36)
  - السوالي اورمعذورلوگول برخرج كرنا\_(سوره الذاربات، آيت نمبر 10)
    - © قرض دینا۔ (سورہ القرہ، آیت نمبر 28)
    - الله المرنا (سوره التوبه آيت نمبر 103)
    - صدقات اداكرنا\_ (سوره البقره، آیت نمبر 271)

متذکرہ بالا احکامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مال اپنے پاس روکنے اور جمع کرنے کی بھی ممانعت فرما ذیا۔ فرمائی ہے۔ (سورہ التوبہ، آیت نمبر 34) اور ساتھ ہی اسراف (فضول خرچی) اور بخیلی سے بھی منع فرما دیا۔ (سورہ فرقان، آیت نمبر 67)



اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ایسے تمام راستوں پر دولت خرج کرنے سے ختی سے منع فرما دیا جس سے آ دمی کا اپناا خلاق تباہ ہوتا یا معاشرے میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہو مثلاً شراب، جوا، زناو غیرہ یہ بات یا درہے کہ بیحد ودمقر رکرنے کے بعد شریعت نے ضحی ملیت پر کسی تتم کی پابندی یا حدمقر رئیس کی، جائز اور حلال طریقے سے کوئی شخص کروڑوں کا مالک بن جائے واس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔

دولت کمانے اور خرج کرنے کے احکامات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد پورے وثو ت سے یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اسلام نے معاشرہ میں ہر طبقے کے ہر فردکو پورا پورامعاثی تحفظ عطا کیا ہے اور حق تلفی و لوٹ کھسوٹ کے تمام راستے بند کردیئے ہیں۔

دولت کمانے اور خرج کرنے کے تمام احکامات کا الگ الگ جائزہ لیٹا یہاں ممکن نہیں البتہ دولت خرج کرنے کے بارے میں ایک انہم ترین تھم .....وجوب زکاۃ .....اور دولت کمانے کے بارے میں ایک اہم ترین تھم ..... حرمت سود ..... کا مختر جائزہ یہاں پیش کرنا ضروری ہے۔

گذشہ دور حکومت میں مکی سطیر جس طرح کی "ارس ٹریڈنگ" کے واقعات اخبارات میں آتے رہے ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وطن عزیز پاکستان میں اب سینئر وں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کروڑ پتی لوگ موجود ہیں۔ایک شخص جس کے پاس دس کروڑ روپے ہوں اس کی سالانہ زکاۃ پتی سے۔اگر ایک شہر میں صرف ایک کروڑ پتی رہتا ہوجو ایما نماری سے اپنی زکاۃ ادا کرتا ہوتو چندسالوں میں بی اس شہر کے بیشتر تھا جوں اور مسکینوں کے معاشی مسائل حل ہوسکتے ہیں اوراگر کرتا ہوتو چندسالوں میں بی اس شہر کے بیشتر تھا جو اور مسکینوں کے معاشی مسائل حل ہوسکتے ہیں اوراگر باکستان کے ہرشہراور ملاقے کے تمام صاحب نصاب افرادا پٹی اپنی زکاۃ اداکریں توکوئی وجہنیں کہ ہرشہراور ویٹ معاشی لحاظ سے خوش حال نہ ہو۔ایک مختاظ انداز سے کے مطابق پاکستان کی سالانہ زکاۃ پاٹی اور اس موسکتے ہیں۔اتی بی رقم میں آگریتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش اور تعلیم وتربیت کا انظام کرنا مقصود ہوتو سارے ملک میں ایک سال کی زکاۃ سے تین سوایے مراکز تغیر کے جاسکتے ہیں جن میں ایک لاکھ ستر ہزار مراسے ملک میں ایک سال کی زکاۃ سے تین سوایے مراکز تغیر کے جاسکتے ہیں جن میں ایک لاکھ ستر ہزار بچوں کی پرورش اور تعلیم وتربیت کا انظام ہوسکتا ہے۔اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ملک میں صحیح طریقے سے نظام زکاۃ نافذ ہوجائے تو چند بی سالوں کے اندراندر پورے ملک میں معاشی انظام ہوسکتا ہے۔اس سے آپ اندازہ دکا سکتے ہیں کہ اگر ملک میں صحیح طریقے سے نظام زکاۃ نافذ ہوجائے تو چند بی سالوں کے اندراندر پورے ملک میں معاشی انظلاب بپا



ہوسکتا ہے۔ ذکاۃ کے فیوض و برکات کا ایک دوسرے پہلو سے بھی جائزہ لیجئے۔ صرف ایک سال کی زکاۃ، پانچ ارب روپے سے جہال دولا کھ بے خانمال لوگوں کو جو گھر میسر آئیں گے اور ایک لا کھستر ہزار بچوں کی کفالت ہوگی وہاں دولا کھ مکانوں کی تغییر یا تین سو مراکز کی تغییر کے لیے پانچ ارب روپیرگردش میں آئے گا۔ جس کا کثیر حصہ کاریگر دول، مزدوروں اور دوکا نداروں کے ہاتھوں میں جائے گا جو براہ راست عام آدمی کی خوشحالی کا باعت بے گا۔ گویا زکاۃ کا تھم ایسا کثیر الفوائد کمل ہے جو دین کی جکیل اور تقرب الی اللہ کے ملاوہ ایک عام آدمی میں سال بعد مدینہ کی اسلامی ریاست میں اس قدر خوش حالی ہوگئی تھی کہ ذکاۃ فرض ہونے کے چند می سال بعد مدینہ کی اسلامی ریاست میں اس قدر خوش حالی ہوگئی تھی۔ خوالے وہا کو گن نہا۔

سوچنے کی بات بہے کہ سرمایہ دارتو مختلف کمپنیوں یا سکیموں سے بڑھتا چڑھتا سودوصول کر لیتا ہے لیکن بہآتا کہاں سے ہے۔چھوٹے درجے کے صنعتکاروں، متوسط طبقہ کے تاجروں، چھوٹے زمینداروں، کسانوں اور مزدوروں کی جیب سے، جن کی تعداد ملک کے اندر بلاشبہ کروڑوں میں ہے بیلوگ ایک دفعہ سود کے چکر میں سچنستے ہیں تو عمر مجر نکل نہیں پاتے ۔ حکیم الامت علامہ اقبال رشائلہ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے:

ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات

سودی نظام کے ذریعے فرد واحد پر جوظم ہور ہاہے وہ تو ہے ہی۔ لیحہ بھر کے لیے خور فرمائیں۔ ملکی معیشت پر بیسودی نظام کتنی بڑی لعنت بن کر مسلط ہے۔ سرماییدادان پناسرماییہ بنکوں یا مختلف سکیموں میں رکھ کرسود درسود کھا تار ہتا ہے۔ سرمایید کھنے کی وجہ سے ملکی پیداوار ، کاروباراور تجارت میں شدید کی واقع ہوتی ہے۔ اور یوں برآ مدات میں کی اور در آ مدات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جو بالاخر ملک میں زرمبادلہ کی کی اور کیٹر غیر ملکی قرضوں کا ہا عث بنتا ہے۔ ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت ہرسال فیکسوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ کشم ڈیوٹیاں برحتی ہیں جس کے نتیج میں اشیائے صرف کی قیتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس طرح عام آ دمی جو براہ راست سود میں ملوث نہیں ہوتا۔ سودی نظام کی وجہ سے وہ بھی بیتا ہے۔ اور اس طرح عام آ دمی جو براہ راست سود میں ملوث نہیں ہوتا۔ سودی نظام کی وجہ سے وہ بھی بھٹکل جسم وجان کارشتہ قائم رکھ یا تا ہے۔ شریعت نے سود کی اس درجہ وعید بلا وجہ تو نہیں بتائی۔

قرآن مجيد ي اسے الله تعالى اور رسول الله سَلَيْظَ كے خلاف اعلان جنگ قرار ديا كيا ہے۔ (سورہ بقره، آیت نبر 279)

رسول اکرم منافی کاارشادمبارک ہے دسود کے ستر درج ہیں،ان میں سے کم تر درجہ مال سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ (ابن ماجہ)

معراج کی رات رسول الله ﷺ نے بعض لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح (بڑے برے) متصاوران میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے تھے۔ آپ سَالِیْا کے پوچھنے پر حضرت جمرائیل ملیا کے بتایا کہ بیسود کھانے والے لوگ ہیں۔ (منداحمہ، ابن ماجہ)

حقیقت بیہ کہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قانون میں وجوب زکا ۃ اور حرمت سود دونوں تھم پوری بن نوع انسانی کے لیے برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر ہیں لیکن المید بیہ ہے کہ آج جب پوری نوع انسانی

سر مایدداراندنظام معیشت سے مایوس اور اشتراکی نظام معیشت سے بعناوت کر چکی ہے اور نہیں جانتی کہ کیا کرے کدھر جائے، اسلامی نظام معیشت کے علمبر دار، جنہیں اس وقت پوری دنیا کی راہنمائی کا فریضہ سرانجام دینا جا جیتھا خود باطل نظاموں کی فریب کاریوں کے جال میں میضے ہوئے ہیں۔

ما نگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے

مستقبل میں جب بھی بھی مسلمانوں کو جاندار قیادت میسر آگئی جواسلامی نظام حیات کواس کی حقیق شکل میں متعارف کرواسکی تو ہمیں یقین کامل ہے کہ جبر وظلم، جھوٹ وفریب اور خودغرضی کی ستائی ہوئی دنیا عدل وانصاف، امن وسکون اور حریت واخوت کے اس آسانی نظام کو آزمانے میں ان شاء اللہ لحر بھر کا تامل نہیں کرے گی۔

قارئین کرام! زکاۃ کے مسائل بلاشبہ بہت دقیق اور عمیق ہیں اس لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ علائے کرام سے استفادہ کی کوشش کی ہے۔ تاہم اہل علم حضرات کی آ راءادر مشوروں کا ہمیں انظار رہےگا۔
ہم نے کوشش کی ہے کہ احادیت میجو کے حوالے سے قدیم اور جدید ہم کے تمام مسائل شامل اشاعت ہوں تا کہ اس معاطے میں عوام الناس کی زیادہ سے زیادہ راہنمائی ہوسکے۔ ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، اس کا اندازہ قار کین کرام ہی لگاسکتے ہیں۔

قارئين كرام! سلسله اشاعت حديث سے جمارے پیش نظر درج ذيل مقاصد ہيں۔

- (ا) حدیث رسول الله کے ساتھ محسوں کریں جبیا کتاب اللہ کے ساتھ محسوں کرتے ہیں۔ ہیں۔
- (ب) دینی مسائل سکھنے اور بھنے کے لیے لوگوں میں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول مَثَالِیم سے استفادہ کرنے کار جمان پیدا ہو۔
- (ع) كتاب الله اورسنت رسول تاليم سے ثابت نه ہونے والے مسائل کو بلا تامل ترك كرنے كى سوچ عام ہو۔

آپ اس حقیقت سے بقیبًا اتفاق کریں گے کہ اب تک جس قدر عام نہم ، آسان اور عوامی انداز میں

کتاب اللہ پر مختلف پہلوؤں سے کام ہو چکا ہے یا ہور ہا ہے اس قدر صدیث رسول سکا اللہ پر مختلف پہلوؤں سے کا کہ اور ہا ہے اس قدر صدیث رسول سکا اللہ ہوگا ہے اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عقا کد احکام ، مسائل ، منا قب اور تفیر وغیرہ سے متعلق سحیح احادیت پر مشمل کتا بچے ان شاء اللہ کے بعد دیگر ہے جع کروانے کامنصوبہ بنایا گیا ہے اب تک اس سلسلہ بیل جو کام ہو چکا ہے اس کی تفصیل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حضر ات جو متذکرہ بالا مقاصد سے اتفاق رکھتے ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اشاعت حدیث کی جدوجہد کو اپنی جدوجہد ہجسی اور اس سلسلہ میں جو بھی خدمت سر انجام دے سکتے ہوں خود آگے بردھ کر سرانجام دیں۔ ہارے نزدیک سب سے بردی خدمت یہی ہے کہ ان کتب کوزیادہ سے زیادہ ہاتھوں تک پہنچایا جائے۔

﴿ اللَّهُ يَجْتَبَى إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِينُ ۞ (13:42)

"الله تعالى جَمع چاہتا ہے(اپنے کام کے لیے) چن لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھا تا ہے جواس کی طرف رجوع کرے۔"(سورہ شوریٰ آیت نمبر 13)

واجب الاحترام علمائے کرام نے اپنی شدید گونا گول مصروفیات کے باوجود دینی فریضہ جھتے ہوئے مسودہ کی نظر ثانی فرمائی اور بڑی محنت اور عرق ریزی سے مسودہ پر انتہائی قیمتی نوٹ تحریفر مائے۔ادارہ ان تمام حضرات کے تعاون کا تدول سے شکر گزار ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ کریم ان تمام حضرات کو دنیا و آخرت میں اینے بہترین انعامات سے نوازے۔ آمین!

آخریس مجھے اپنے ان تمام بھائیوں اور بزرگوں کا بھی شکریدادا کرناہے جواشاعت حدیث کے لیے بڑی محنت اور خلوص سے مسلسل کام کررہے ہیں۔اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام عاجز اور گناہ گار بندوں کی اس حقیری کوشش کو اپنے فضل خاص سے شرف قبولیت عطافر مائے۔آئین!

﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ﴾

اے ہمارے بروردگار! ہماری اس خدمت کو قبول فرماتو یقیناً خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔

محمد اقبال كيلاني،عفي الله عنه

جامعه ملك سعو د،الرياض المملكة العربية السعودية

21 ربيع الأول، 1411هـ/10 كتوبر 1990ء



# اَلنِّنَّ نَتْ كِمسائل

مسئله 1 اعمال کے اجروثواب کا دارومدارنیت برہے۔

مسئله 2 زکاۃ اداکرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ يَقُولُ ((إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امُرِئُ مَا نَوَى فَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ إِلَى الدُّنَيَا يُصِيبُهَا اَوُإِلَى امْرَاةً يَنُكِحُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت عمر بن خطاب والني كت بي ميں نے رسول الله تاليا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے "اعمال كا دارو مدار نيتوں پر ہے۔ برخض كوونى ملے گاجس كى اس نے نيت كى ، لہذا جس نے دنيا حاصل كرنے كى نيت سے بجرت كى (اسے عورت بى سے بجرت كى (اسے عورت بى ملے گا) پا جس نے عورت حاصل كرنے كى نيت سے بجرت كى (اسے عورت بى ملے گى) پس مہا جركى بجرت اسى چيز كے لئے بجى جائے گى جس غرض كے لئے اس نے بجرت كى ـ "اسے بخارى نے دوايت كيا ہے۔

مسطه 3 دکھاوے کی زکاۃ، نماز اورروزہ سب شرک (اصغر) ہے۔

عَنْ شَدًّادِ بْنِ اَوْسٍ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَهُولُ ((مَنْ صَلَّى يُرَاثِي فَقَدُ اَشُرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَاثِي فَقَدُ اَشْرَكَ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ﴿ رَحَسَن ) وَمَنْ صَامَ يُرَاثِي فَقَدُ اَشْرَكَ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ﴿ رَحَسَن )

حضرت شدادین اوس والله کیتے ہیں، میں نے رسول الله کالله کالله کالله کالله کالله کالله کا دونہ اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھااس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، اس نے شرک کیا۔ 'اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

صحیح بخاری ، کتاب بدء الوحی ، باب کیف بدء الوحی

❷ الترغيب والترهيب للشيخ محى الدين الديب الجزء الاول رقم الحديث 43



# فَرْضِيَّ لَوْ كَاةِ زكاة كى فرضيت

مَسئله 4 زكاة اواكرنا اسلام كي إني بنيا وى فرائض ميس سے ايك فرض ہے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((بُنِى الْاِسُلامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَا دَ قِ أَنْ لاَ اللّٰهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ صَوْمٍ رَمَضَانَ )) رَوَاهُ الْبُحَارِقُ •

حضرت عبدالله بن عمر ولي كتب بين رسول الله سلي اند مايا "اسلام كى بنياد پائي چيزوں پر ب اس بات كى شهادت دينا كه الله كے سواكوئى معبود نبيس، اور محمد سلي الله تعالى كے رسول بيں ﴿ نماز قَامَ كُرنا ﴿ وَكَا وَا وَ ﴿ مِضَانَ كَرُوزَ كَرَ كَمَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مسئله 5 زكاة اداكرنے كعهد بررسول الله مَالِيَّا نے بیعت لی۔

قَالَ جَرِيْرُ بُنُ عَبُدِاللهِ بَايَعُتُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ . رَوَاهُ الْبُعَارِيُ ۞

حطرت جریر بن عبداللد والله والله الله والله الله والله والل

مسئله 6 زكاة ادانه كرنے والول كے خلاف جہاد كرنا فرض ہے۔

مسئله 7 زکاة ایک فرض عبادت ہے، اس کی جگہ کوئی صدقہ خیرات یا نیکس وغیرہ ادا کرنے سے زکاۃ کا فرض ساقط نہیں ہوتا۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكَانَ اَبُوْبَكُمٍ ﴿ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ

صحیح بخاری ، کتاب الایمان باب بنی الاسلام علی خمس

عحيح بخارى كتاب الزكاة باب البيعة على ايتاء الزكاة



مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ ﴿ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ اللّهَ فَمَنُ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفُسَهُ إِلّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ ») فَقَالَ : وَاللّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنُ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ عَلَى مَنْعُونِى عَنَاقًا كَانَ يُودُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ ﴿ وَاللّهِ مَا هُو إِلّا أَنُ قَدُ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ آبِى بَكُو ﴿ ﴿ فَعَرَفُتُ آنَةُ الْحَقُ . رَوَاهَ الْبُحَارِقُ ٥ وَاللّهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ قَدُ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَ آبِى بَكُو ﴿ ﴿ فَعَرَفُتُ آنَةُ الْحَقُ . رَوَاهَ الْبُحَارِقُ ٥

حضرت الوہریہ ڈاٹئو فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم طابع کی وفات ہوئی اور حضرت الوہر ڈاٹئو فلیفہ ہوئے تو عرب کے کھلوگ کا فرہو گئے (اورز کا قبیت المال میں جمع کرانے سے انکارکردیا) حضرت عمر ڈاٹئو نے کہا' 'کہ آپ لوگوں سے کیوں کر جہاد کریں کے حالا تکہ رسول اللہ طابع نے فرمایا ہے کہ جمعے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا تھم ہے جب تک وہ لا الدالا اللہ نہ کہیں۔ جب یہ کہنے لکیس تو انہوں نے اپنی مال اورا پی جانیں جم سے بچالیں۔ مرحق کے ساتھ ،اوران کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگا۔ حضرت الوبکر ڈاٹئو نے کہا' اللہ کی تم ایس تو اس سے ضرور لاوں گا جونماز اور زکا قامی فرق کرے گا۔ کیونکہ زکا قاکا مال حق ہے۔ واللہ الگریوگ ایک بکری کا بچ بھی ، جورسول اللہ طابع کو دیا کرتے تھے۔ جمعے نہ دیں گے تو ان سے ضرور لاول کی کروں گا۔ حضرت عمر ڈاٹئو نے فرمایا'' واللہ !اللہ تعالی نے ابو بکر ڈاٹئو کا سید کھول دیا تھا ، اور میں جان گیا کہ جن بہی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

ererer

صحیح بخاری، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة



#### مسئله 8 زكاة اداكرنے والاجنتى ہے۔

عَنُ آبِى هُرَيُرة ﷺ أَنَّ آعُرابِيًّا آتَى النَّبِى ﷺ فَقَالَ دُلَّنِى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْحَبَّة ، قَالَ (( تَعُبُدُ اللَّهَ لَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَ تُودِى الزَّكَاةَ الْمَهُ وُضَةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ )) قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هلاَا فَلَمَّا الزَّكَاةَ الْمَهُ وُضَةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ )) قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هلاَا فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِي اللهِ الْمَعْدَةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هلاَا) رَوَاهُ وَلَى قَالَ النَّبِي ﷺ ((مَنْ سَرَّهُ آنُ يَنْظُرَ إللى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إلى هلاَا)) رَوَاهُ الْبَخَارِقُ ٥

حضرت الوجريره النظر كہتے ہيں كه ايك اعرابی نبی اكرم طالی كی خدمت میں حاضر موااور عرض كيا دوجوں اللہ تعالى كا معرف اللہ تعالى كا معرف اللہ تعالى كا معرف اللہ تعالى كا معرف اللہ تعالى كا عبادت كر، اس كے ساتھ كى كو شريك نه كر، فرض نماز قائم كر، فرض ذكاة ادا كر، اور رمضان المبارك كے موز كردك "اس نے كہا" الله كا قتم ! ميں اس سے زيادہ كچھ نه كروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا، تو آپ مالی نے فرمایا" جے جنتی آدمی ديكھ البند ہو، وہ اسے ديكھ لے۔" اسے بخاری نے روایت كیا ہے مناقی اللہ كا ال

مَسَئِلُهُ وَ رَكَا قَا وَا وَا كَلَ فَا وَاللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صحیح بخاری ، کتاب الزکاة، باب وجوب الزکاة

عصحيح سنن نسائي للالباني الجزء الثاني رقم الحديث 2286



نصف ایمان ہے،اور الحمدالله (کہنا) میزان کو (نیکیوں سے) جردیتا ہے، سجان الله اور الله اکبر (کہنا)
آسان وزین کو (نیکیوں سے) جردیتے ہیں۔ نماز (قیامت کے دن) روشی ہوگی اور زکاۃ (صاحب
ایمان ہونے کی) دلیل ہے، صبر کرنا (پریٹانیوں اور مصائب میں راہ دکھانے کے لئے) روشی ہے اور
قرآن (قیامت کے روزگوائی دے کر) تیرے تی میں جمت بے گایا تیرے خلاف جمت بے گا۔"اسے
نسائی نے روایت کیا ہے۔

عَنُ خَالِدِ بَنِ اَسُلَمَ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اَعُرَابِيٌّ اَخْبِرُنِى عَنْ قَوْلِ اللّهِ (وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللهِ) قَالَ بُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَلَا قَبُلَ اَنْ تُنزَلَ بُنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ إِنَّمَا كَانَ هَلَا قَبُلَ اَنْ تُنزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمُ النَّهُ عَلَمُ اللهُ طُهُرًا لِلْامُوالِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥٠

حضرت فالدین اسلم ولا کے بین کہ ہم عبداللہ بن عمر ولا کی کے ساتھ نظے تو ایک دیہاتی نے کہا "محصرت فالدین اسلم ولا کی کہ ہم عبداللہ بن عمر ولا کی کے اس قول ( وَ اللّٰهِ مِنْ یَکُ بِزُو وَ نَ اللّٰهَ مَن وَ الْفِضَة ) کے مطلب سے آگاہ فرما ہے۔ حضرت ابن عمر ولی کی نے مواج ایک کے لئے خرابی حضرت ابن عمر ولی کی نے اور اس کی زکاۃ نہ دی تو اللہ تعالی نے مال زکاۃ کے اور یہ آیت زکاۃ کا محم الرنے سے پہلے کی ہے۔ جب زکاۃ فرض ہوئی تو اللہ تعالی نے مال زکاۃ کے ذریعے یاک کردیا۔ اسے بخاری نے دوایت کیا ہے۔

مسئله 10 زکاۃ اداکرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وضاحت: مدیث میٹ نبر 128 کے قت ملاظ فرائیں

888

О صحیح بخاری کتاب الزکاة باب ما ادی زکاته فلیس بکنز

# أَهْمِيَّ لَهُ الزَّكَاةِ لَا تَكَاةِ لَا تَكَاةً كَا الْمَيت

مسئلہ 11 جس سونے اور جاندی کی زکا ۃ ادانہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور جاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سونے اور جائیں گی پیشانی پیشاور پہلودا نے جائیں گے۔

مسئله 12 جن جانوروں کی زکاۃ ادانہ کی جائے قیامت کے دن وہ جانوراپنے مالک کو پچاس ہزارسال تک اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔

عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (مَا مِنْ صَاحِبِ دَهَبِ وَلاَ فِطَّةٍ لاَ يُوجِّ مِنْ اَرِ فَأَحْمِى عَلَيْهَا فِى اَرِ جَهَ اللهِ عَلَيْهَا فَى اَرِ مَا مِنْ اَرْ فَأَحْمِى عَلَيْهَا فِى اَلْهِ اَلَّهِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَيِيتُ لَهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا رُدَّتُ أُعِيدَتُ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ الْفَ سَنَةٍ حَتَى يُقُطَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيرَى سَينُلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَدَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) فِيلًا خَمْسِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا



إِلَى النَّارِ)) . رُوَاهُ مُسُلِمٌ ٩

ليكن اس كاحق (يعني زكاة) ادانه كرية قيامت كدن اس (سونے اور جاندي) كي تختيال بنائي جائيں گی۔ پھران کوجہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھران سے اس (منکرز کا ۃ) کے پہلو، پیشانی اور پیٹے پر داغ لگائے جائیں گے۔جب بھی (یہ تختیاں گرم کرنے کے لئے) آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ (عذاب دینے کے لئے) لوٹائی جائیں گی (اس سے بیسلوک) سارادن ہوتارہے گاجس کا عرصہ پیاس ہزارسال (کے برابر) ہے۔ یہاں تک کہانسانوں کے فیصلے ہوجائیں۔ پھروہ اینا راستہ جنت کی طرف ديكي يا دوزخ كى طرف ـ "عرض كيا كيا" يارسول الله عليمًا فيراونون كاكيامعامله موكارآب عليمًا نے فرمایا ' جو مخص اونوں کا مالک ہواور وہ ان کاحق (زکاۃ) ادانہ کرے اوراس کے حق سے رہے ہی ہے کہ یانی پلانے کےدن کا دودھدوھے(اورعرب کےرواج کےمطابق بیدودھمساکین کو بلادے)وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوند ھے منہ لٹایا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربہ اور موٹے ہوکر آئیں گے ان میں سے ایک بچ بھی کم نہ ہوگا (یعنی سب کے سب)اس (منکرزکاۃ) کو اینے کھروں، یاؤں سے روندیں گے۔اوراپیے منہ سے کاٹیں گے۔جب پہلا اونٹ (بیسلوک کرکے) جائے گا تو دوسرا آ جائے گا (اس سے میسلوک)سارا دن ہوتارہے گاجس کا عرصہ پیاس ہزارسال (کے برابر)ہے۔ حتی کہ لوگوں کا فیصله هوجائے گا پھروہ اپناراستہ جنت کی طرف دیکھے گایا جہنم کی طرف۔ "عرض کیا گیا''اے اللہ کے رسول (زكاة) ادانهكرے كرجب قيامت كا دن موكا تووه اوندها لڻايا جائے گا۔ ايك محوارز من بر، اوران كائے اور کر بول میں سے کوئی کم نہ ہوگی (سب کی سب آئیں گی) اوران میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی نہ بغیرسینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔وہ اس کوایے سینگوں سے ماریں گی۔اورایے کھروں ہے روندیں گی۔جب پہلی گزر جائے گی تو تچھلی آ جائے گی ( یعنی لگا تار آتی رہیں گی ) دن بحرابیا ہوتا رہے گا جس کی مت بچاس ہزارسال کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھروہ اپناراستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

صحیح مسلم کتاب الز کاة باب اثم مانع الز کاة



عَنُ الْاحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ ﴿ قَالَ كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَمَرَّ اَبُو ُ ذَرِّ ﴿ وَهُوَ يَقُولُ بَشِرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ يَخُرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبَكِيٍّ مِنْ قِبَلِ اَثْفَائِهِمْ يَخُرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ قَالَ ثُمَّ تَنَكَى فَقَعَدَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَا اَبُو ذَرٍّ قَالَ فَقُمْتُ اللّهِ فَقُلْتُ مَا جَبَاهِهِمْ تَكُو اللّهُ فَقُلْتُ اللّهِ فَقُلْتُ مَا شَيْءًا قَدُ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّهِمْ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَسْلِمٌ ﴾ هَيْءً سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّهِمْ ﴿ اللّهُ مَسْلِمٌ ﴾ هَيْءً اللّهُ مَسْلِمٌ ﴾

احف بن قیس دائی کہتے ہیں کہ میں قریش کے چندلوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابوذر دائی آئے ،اور کہنے گئے 'نزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دوا سے داغ کی جوان کی پیٹے پرلگائے جائیں گے اوران کے پہلوؤں سے آرپار ہوجائیں گے۔ان کی گدیوں (گردن) میں لگائے جائیں گے قان کی پیٹا نیوں سے پار ہوجائیں گے چھرا بوذر دائی ایک طرف ہو کر پیٹے گئے۔ تو میں نے (لوگوں سے) پوچھا'' بیکون ہیں؟'' لوگوں نے بتایا'' بیا بوذر دائی ہیں۔'' چنا نچے میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا'' بیکیا تھا جو میں نے ابھی ابھی آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا'' حضرت ابوذر دائی نے کہا'' میں نے وئی کہا ہے جو میں نے ان (مسلمانوں) کے نبی منا ہی ایک سے سنا ہے آپ سے سنا ہو آپ نے شرمایا '' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 13 زکاۃ نہ دینے والول کا روپیہ پبیہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کران کوڈسے اور کاٹے گا۔

عَنْ آبِي هُرَيُرةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (مَنُ آتَاهُ اللّهُ مَا لاَ فَلَمُ يُوَّدُ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهْزِمَتَهِ يَعني مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهْزِمَتَهِ يَعني بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ آنَا كُنْزُكَ ثُمَّ تَلا ﴿ لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلُ هُو شَرَّ لَهُمْ سَيُطُوقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ )) ٱلْآيَةِ . رَوَاهُ الْبَخَارِيُّ ۞

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹئ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سُلٹا کے فرمایا ''جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکا ۃ ادانہ کی ، تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے سنج سانپ کی شکل بن کر ، جس کی آ تکھوں پر دو نقط (داغ) ہوں گے اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں با چھیں پکڑ کر کہے گا' میں تیرا

 <sup>●</sup> صحيح مسلم ، كتاب الزكاة باب في الكانزين للاموال والتغليظ عليهم

عحیح بخاری کتاب الزکاة باب اثم مانع الزکاة



مال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں۔ پھر آپ سَالِیَا نے بیآ یت تلاوت فرمائی دوجن لوگوں کواللہ تعالی نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لئے یہ بخل بہتر نہ جھیں بلکہ ان کے حق میں براہے، عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا طوق بننے والی ہے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسللہ اللہ جس مال سے اللہ تعالی کاحق ادانہ کیا جائے وہ مال تباہ و بربا دہوجا تا ہے۔

عَنْ اَبِي هُرْيَرَةَ ﷺ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقُولُ ﴿ إِنَّ ثَلَا ثَةٌ فِي بَنِي إِسَرَآئِيلَ ٱبُرَصَ وَٱقُرَعَ وَٱعُمِٰى بَدَا للهِ عَزَّوَجَلَّ ٱنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَّيْهِمْ مَلَكًا فَآتَى الْآبُرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأَعْطِي لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ وَ أَيُّ الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: الْإِبلُ فَأَعْطِى نَاقَةً عُشْرَاءً ، فَقَالَ : يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا ، وَآتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ آتَى شَيْءٍ آحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذُهَبُ عَنِّي هَلْذَا قَدُ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَٱعْطِىٰ شَعَوًا حَسَنًا قَالَ فَاتُّى الْمَالِ آحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَاعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلَةً وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَآتَى الْآعُمٰى ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيّ بَصَرِى ، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ : فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، قَالَ : فَاكُ الْمَال اَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : الْغَنَمُ فَاعُطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَٱنْتِجُ هَذَان وَوَلَّدَ هَذَا فَكَانَ لِهِذَا وَادٍ مِنْ إبل وَلِهَا ذَا وَادٍ مِنْ بَقَر وَلِهِلَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم ثُمَّ إِنَّهُ آتَى الْآبُرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْنَتِهٖ فَقَالَ رَجُلُّ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتُ بَى الْحِبَالُ فِي سَفَرِى فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ اَسَالُكَ بِالَّذِي اَعَطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا ٱتْبَلَّعُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِى ، فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُونَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَانِّي آعُرِ فُكَ اللَّمَ تَكُنُ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسِ ؟ فَقِيْرًا فَاعْطَاكَ اللُّهُ ؟ فَقَالَ لَقَدُ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَن كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ اللَّه الْحُنْتَ، وَٱتَّى الْاَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْءَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِعْلَ مَا قَالَ لِهِلَاا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِعْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هِلَاا فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ وَآتَى الْاَعْلَى فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ : رَجُلَّ مِّسْكِينُ " وَابْنُ سَبِيل وَتَقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ



اَسُالُكَ بِالَّذِى رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّعُ بِهَا فِى سَفَرِى فَقَالَ: قَلْ كُنْتُ اَعُمٰى فَرَدَّ اللّهُ بَصَرِى وَفَقِيْرًا فَقَالَ: اَغْنَانِى فَخُلْ مَا شِئْتَ فَوَاللّهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىءٍ اَخَلْتَهُ لِلّهِ فَقَالَ اَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمُ فَقَدُ رَضِىَ اللّهُ عَنْكَ وَسِخَطِ عَلَى صَاحِبَيْك . رَوَاهُ الْبُخَارِى 0

حفرت ابو ہریرہ والله كتے بيل كمانهول نے نبي اكرم الله سے سناآب الله فرماتے تے "بني اسرائیل میں تین آ دمی تھے ایک کوڑھی دوسرا منجا اور تیسرا اندھا۔اللہ تعالی نے ان کوآ زمانے کاارادہ فرمایا ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔وہ کوڑھی کے پاس آ پااور کہا'' مجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟''اس نے کہا ''اچھارنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دورہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے بیں۔"آب سالی کا گنا نے فرمایا"فرشتے نے اس ( کے جسم ) پر ہاتھ چھیرا، پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئ،اورا جھارنگ اور اچھابدن دے دیا گیا۔" چرفرشتے نے کوڑھی سے بوجھا'' تجھے کون سامال زیادہ پندہے؟"اس نے کہا"اونٹ" یا کہا" گائے"راوی (اسحاق) کوشک ہے ہاں کوڑھی اور سنج میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ تالیج نے فرمایا ''اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا الله تخفياس ميں بركت دے۔"آپ تَالِيَّا نِ غَرماياد كهروه فرشته صنح كے پاس آيا اور كہا تخفي سب سے زیادہ کون می چیز پیند ہے؟ "اس نے کہا' خوب صورت بال،اوروہ چیز مجھ سے دور ہوجائے جس سے لوگ جهد سنفرت كرتے ہيں۔'آپ الله انفر ماياد فرشتے نے اس ير ہاتھ چھيرااس كا كناين جاتار ہااور خوب صورت بال اسے دے دیئے گئے ''فرشتے نے یو جھا'' مجھے کون سامال زیادہ پسندہے؟''اس نے کہا "كائے" پس ايك حاملہ كائے اسے دے دى كى اور فرشتے نے كہا الله تحقي اس ميں بركت دے۔''آب سُلُمْ فَا فَر مایا' مجروہ فرشتہ اندھے کے یاس آ یا اور کہا تجےسب سے زیادہ پیاری چیز کون ی ے؟ "اس ف كما" الله مجھے بينائى دے دے تاكميں لوگوں كود مكيوسكوں ـ "آب سَالَيْكُم فرمايا" فرشت نے اس بر ہاتھ پھیراء اللہ تعالی نے اس کی بینائی واپس کردی فرشتے نے کہا'' مجھےسب سے زیادہ مال کون ساپندہے؟"اس نے کہا'' بحریاں''اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ پس نیچے لئے کوڑھی اور شنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بری کے۔جس سے کوڑھی کے لئے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا سنج

<sup>•</sup> صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل

كے لئے ایك جنگل كائے سے بجر كیااور اندھے كے لئے ایك جنگل بكر یوں سے بحر كیا۔آپ تاليا نے فرمایاد کھر کھے عرصہ بعد )فرشتہ کوڑھی کے باس اس کی کہلی صورت اور شکل میں آیا۔ 'اور آ کر کہا' ' غریب آ دمی ہوں سفر میں میرا مال واسباب جا تار ہا، اب میرا آج کے دن (اپنی منزل یر) پنچنا اللہ کی مہر بانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطہ سے مانگٹا ہوں،جس نے تجھے اجھا رنگ جسم اور مال دیا ہے ایک اونٹ جا ہتا ہول،جس کے ذریعے اپنی منزل پر پینی سکوں۔"اس نے کہان حقدار بہت ہیں (لینی خرج زیادہ ہے مال کم ہے) فرشتے نے کہان میں بچھے پیچانتا ہوں کیا تو کورهی نه تھا کہ لوگ تھے سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا اللہ تعالی نے مجھے صحت اور مال دیا۔'اس نے کہاد مجھے توبیر مال ودولت باب داداسے دراشت میں ملاہے۔ فرشتے نے کہا " تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویباہی كرد ے جبيها كرتو تھا۔ "آپ سَالِيَّا نِ فرماياد كي فرشتہ صنح كے پاس آيا اوراسے وہى كہا، جوكوڑھى سے كہا تھا، منجےنے وہی جواب دیا جوکوڑھی نے دیا تھا۔ ' فرشتے نے کہا''اگرتو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویباہی کردے جيبا تو تھا۔ 'آپ سَائِيْمُ نے فرماياد کھروہ فرشتہ اندھے كے ياس اس كى (سابقہ)صورت من آيااور کہا نفریب مسافر ہوں۔ سفر میں میرا مال واسباب جاتا رہا۔ آج میں (اپنی منزل ہر) نہیں پہنچ سکتا موں، گراللہ تعالی کی مہر بانی اور تیرے سبب سے تجھ سے اس ذات کے واسطہ سے مانگا ہوں جس نے تجھے بینائی دی۔ایک بکری (جا ہتا ہوں) کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پیٹی سکوں۔ 'اندھےنے کہا'' بے شک مين اندها تفا مجھ الله تعالى نے بينائى دى، پس توجو جا ہے لے اور جو جا ہے چھوڑ دے الله كاتم! آج كدن من تيرا باتهدنه بكرول كاراس چيز سے جيتو الله كے لئے لينا جاہے-"فرشتے نے كہا"اينا مال این یاس رکھ حقیقت سے کتم (تینوں) کوآ زمایا گیا۔ پس تھے سے اللدراضی ہوا۔ اور تیرے دونوں ساتھیوں پر عصر کیا گیا۔'اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 15 زكاة ندريخ والادوزخي ہے۔

وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ ( مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّادِ)). رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ ۞ (حسن)

حضرت انس بن ما لك ولا الله على الله على الله ما الله على الله على

<sup>●</sup> صحيح الترغيب والترهيب للالباني الجزء الاول رقم الحديث 760

كدن آگ مين موگا- "اسطراني نے روايت كيا ہے۔

مسئله 16 زکاۃ ادانہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالی قط سالی میں ہتلا کر دیتے ہوں۔

عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (( مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ اِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ اللهِ السِّنِيْنَ )) رَوَاهُ الطِّبُرَ الِيُ اللهُ السِّنِيْنَ )) رَوَاهُ الطِّبُرَ الِيُ اللهِ السِّنِيْنَ ))

حضرت بریدہ والنو کہتے ہیں رسول الله سَالَیْمَ انے فرمایا '' زکاۃ ادانہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عضرت بریدہ والنہ کہتے ہیں۔''اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 17 زكاة ادانه كرنے والے يررسول الله مَاليَّا الله عَالَيْا في الله عَالَيْا الله عَالَيْا الله عَالَيْا الله عَالَيْا الله عَالَيْا الله عَالَيْا الله عَالَمَا الله عَالَما الله عَلَيْ الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا الله الله الله الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عِلْمُ الله عَلَيْنَا عِلْمُ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُ الله الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِي عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمُعِلَّا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَ

عَنُ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهِ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبُهُ وَالُواشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُحلِّلَ وَالْمُحلِّلَ لَهُ . رَوَاهُ الْاصْبَهَانِيُّ ۞ (حسن)

حضرت علی والی کہتے ہیں 'رسول الله مَن الیّن نے سود کھانے ، کھلانے ، کوائی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی ۔ نیز بال گوند صنے ، گندوانے والی پر ، زکا قادا نہ کرنے والے پر ، حلالہ نکا ان اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔' اسے اصبہانی نے روایت کیا ہے۔

0 0 0

<sup>•</sup> صحيح الترغيب والترهيب الجزء الاول رقم الحديث 761

<sup>●</sup> صحيح الترغيب والترهيب الجزء الاول رقم الحديث 756



#### مسعله 18 كبلى امتول يجمى زكاة فرض تقى \_

﴿ وَإِذُ اَخَذُنَا مِينُاقَ بَنِي إِسُرَ آئِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرُبِلَى وَالْيَتَامِلَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا وَّاقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمُ وَاَنْتُمُ مُّعُرِضُونَ ۞ ﴾ (83:2)

" یادکروجب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرنا ، ماں باپ کے ساتھ دشتہ داروں کے ساتھ قیبوں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ، لوگوں سے بھلی بات کہنا ، نماز قائم کرنا اور ذکا قدینا ، مگر تھوڑ ہے آ دمیوں کے سواتم سب اس عہد سے پھر گئے۔ " (سورہ بقرہ، آیت نمبر 83) ﴿ وَ کَانَ یَا أُمُو اَ اُللَّهُ بِالصَّلاَةِ وَ الزَّ کَافِ وَ کَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا ۞ (9:55) ﴿ وَ کَانَ یَا اُللَٰهُ بِالصَّلاَةِ وَ الزَّ کَافِ وَ کَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِیًّا ۞ (1:55) ﴿ وَ کَانَ یَا لُمِد یہ اس کے نود یک ساتھ یہ دور وہ اپنے رب کے نود یک بوے پہندیدہ انسان تھے۔ "(سورہ مریم، آیت نمبر 55)

﴿ وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٥ ﴾ (31:19)

"الله تعالى نے مجھے (لینی عیسی علیا کو) حکم دیا کہ جب تک زندہ ہوں نماز قائم کروں اور زکا ۃادا کرتار ہوں۔" (سورہ مریم، آیت نمبر 31)

مسئله 19 ادائيگي زكاة ايمان كي نشاني اور حرمت جان كي ضانت ہے۔

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُوالْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ (11:9)

" " در لیس اگرید ( کافر ) توبه کرلیس اور نماز قائم کریں، زکا ة دیس توبیتمهارے دینی بھائی ہیں (لہذا ان

41 2 2 2

کے خلاف جنگ نہ کرو) اور جاننے والوں کے لئے ہم اپنے احکام واضح کئے دیتے ہیں۔'(سورہ توبہ آیت نمبر 11)

مسئله 20 زكاة الله كي رحمت كاوسيله بـ

﴿ وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ (56:24)
" " نماز قائم كرو، ذكاة دواوررسول الله عَلَيْمُ كى اطاعت كرواميد ہے تم پررتم كيا جائے گا۔ " (سوره نور، آيت نمبر 56)

مسطه 21 زكاة گنامول كاكفاره اورتزكيفس كاذر بعدب\_

﴿ خُذُ مِنُ اَمُوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۞ ﴾(103:9)

"اے نی طَالِیم ان کے اموال سے زکاۃ لے کر انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرو، نیزان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیوں کہ تہاری دعاان کے لئے موجب تسکین ہوگی۔اللہ تعالیٰ سب پھے سنتا اور جانتا ہے۔" (سورہ توبہ آیت نمبر 103)

مسئله 22 زكاة اداكرنے والے سيحمومن ہيں۔

﴿ اَلَّذِيْنَ يُقِينُمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَفْتُهُمْ يُنْفِقُونَ ۞ أُولَآئِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا﴾ (4-3:8)

" جولوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے (اللہ کی راہ میں) خرج کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہی سیچ مومن ہیں۔ " (سورہ انفال، آیت نمبر 3 تا4)

مسئله 23 زكاة اداكرنے سے دولت ميں بركت اوراضا في بوتا ہے۔

﴿ وَمَاۤ آتَيْتُمُ مِّنُ زَكَاةٍ تُو يُدُونَ وَجُهُ اللّهِ فَأُولَفِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۞ ﴿ (39:30) 
"اورجوزكاة تم لوك الله كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے ديتے ہو،اس سے دراصل دينے والے اینے مال میں اضافہ كرتے ہیں۔"(سورہ روم، آیت نبر 39)

مسئله 24 زکاۃ آخرت میں کامیابی کی ضانت ہے۔



﴿ الْمَ ۞ يِلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ ۞ هُدًى وَّرَحُمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ ﴾ الله يُونَ الطَّلَاةَ وَيُونُونَ الوَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤُقِنُونَ ۞ اُولَٰفِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّنُ رَبِّهِمُ وَالْوَلْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ (1:1-5)

"الم، يكتاب عيم كى آيات بين ان نيك بندول كي لئه بدايت اور رحت جونماز قائم كرتے بين، وكاة ديت بين، يكي لوگ اپنے رب كى طرف سے راہ راست بر بين، اور يكي فلاح پانے والے بين "(سوره لقمان، آيت نبر 1 تا5)

مسئله 25 اقتدار حاصل ہونے کے بعد نظام زکاۃ کا نفاذ فرض ہے۔

﴿ أَلَّـذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْآرُضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلْهِ عَقِبَةُ الْامُورِ ۞ ﴾ (41:22)

''یہوہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکاۃ دیں گے، نیکی کا تھم دیں گے۔ نیکی کا تھم دیں گے۔ اور برائی سے منع کریں گے تمام معاملات کا انجام تو بس اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔'(سورہ ج، آیٹ نبر 41)

مسئله 26 نماز اورز کا قادا کرنے والے ایماندارلوگوں کوہی مساجد آباد کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

﴿ إِنَّـمَا يَعُـمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ الَّا اللَّهَ فَعَسَى اُوَلَئِكَ اَنْ يَّكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ (18:9)

"الله تعالیٰ کی معجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہوسکتے ہیں جواللہ تعالیٰ اورروز آخرکو مانیں ،نماز قائم کریں ، زکاۃ دیں اور اللہ کے سواکسی سے نہ ڈریں ، انہی سے بہتو قع ہے کہ سیدھی راہ پر چلیس گے۔ '(سورہ توبہ آیت نمبر 18)

مسئلہ 27 زکاۃ اداکرنے والے قیامت کے دن ہرفتم کے خوف اورغم سے محفوظ ہوں گے۔



﴿ إِنَّ الَّذِيُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ (277:2)

''جولوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکاۃ دیں ان کا اجر (بے شک) ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔'' (سورہ بقرہ، آیت نمبر 277)

مسطله 28 زكاة ادانه كرنا كفروشرك كي علامت ہے۔

مسئله 29 زکاۃ ادانہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔

﴿ وَوَيُلَّ لِلْمُشْرِكِيْنَ ۞ الَّلِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞ ﴾ (6:41-7) "تابى ہان مشركوں كے لئے جوزكاة نہيں ديت اور آخرت كے مثر ہيں۔" (سورہ م بجده، آيت نمبر 6تا7)

مسئله 30 جس مال سے زکا ۃ ادانہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے میں طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔

﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرَّ لَّهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (180:3)

''جن لوگول کواللہ نے اپنے فضل سے مال ودولت دی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں اس خیال میں نہر ہیں کہ یہ کار ہے۔ میں نہر ہیں کہ یہ بخل ان کے ت میں بہتر ہے، بلکہ بیان کے لئے بہت براہے، اس بخل سے جو پچھوہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کران کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔' (سورہ آل عمران، آیت نمبر 180)

مسئله 31 زکاۃ ادانہ کرنے والوں کی دولت کوجہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کےجسموں کو داغا جائے گا۔

﴿ وَالَّـذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمُ بِعَذَابِ اللهِ وَالَّـذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَ مَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ فَيُكُونِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَلَاا مَا اللَّهِ مَ يَوْمُ لَهُمُ وَظُهُورُهُمُ هَلَاا مَا





كَنزْتُم لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ ﴿ (34-35)

"دردناکسزای خوشخری سنادوان لوگوں کو جوسونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اور انہیں اللہ کی رائی کی خوشخری سنادوان لوگوں کو جوسونا اور چار کی جمنے کی آگ دہ کائی جائے گی، اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا بہہے وہ خزانہ جوتم نے اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا بہہے وہ خزانہ جوتم نے ایپ لئے جمع کیا، لواب اپنی سمیلی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔" (سورہ توبہ آیت نبر 35 تا 34)





### شُرُوطِ الـــــنَّ كَاةِ زكاة كى شرائط

### مسئله 32 ہرآ زاد مال دار (صاحب نصاب) مسلمان (مردہویاعورت، بالغ ہو یانابالغ، عاقل ہویاغیرعاقل) پرزکاۃ فرض ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِى الله عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَادًا ﷺ إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ: أَدُعُهُمُ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهُ إِلهُ إِلاَ اللهُ وَآنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِلَالِكَ فَاعُلِمُهُمْ أَنَّ الله قَلْدِ الْمُتَرَضَ عَلَيْهِمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِلَالِكَ فَاعُلِكَ أَنَّ الله قَدِ الْمُتَرَضَ عَلَيْهِمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِلَالِكَ فَاعُلِكَ فَاعُلِمُ مُن اللهُ اللهُ الْقُرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً فِى اَمُوالِهِمْ تُوخَذُ مِنْ اَغُنِياتِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَوَرَدُّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ اللهِمُ اللهِمُ تُوخَدُ مِنْ الْخُنِياتِهِمُ وَتُودُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَتُودُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

معرت عبداللہ بن عباس واللہ سے روایت ہے کہ نی اکرم سکالی نے معرت معاذ واللہ کو یکن کی طرف بھیجا، تو فرمایا دلوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گوائی دیں، اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور ش اللہ تعالی کارسول ہوں، اگر وہ بہتلیم کرلیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالی نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر میر بھی مان لیس تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ (زکاق) فرض کیا ہے جو کہ ان کے اغذیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مَسِيلِهِ 33 جَسِ مال بِرابِكِ قَرَى سال گُرْر چِكا مواس بِرِز كا ة اواكر في فرض ہے۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ . رَوَاهُ اليّرْمِذِيُ ۞ (صحيح)

<sup>•</sup> صحيح بخارى كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة و قول الله تعالى ﴿ واقيموا الصلاة ...... ﴾

صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الثاني رقم الحديث 515





حفرت عبداللہ بن عمر ٹائٹ کہتے ہیں ' جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑارہے، اس پر زکاۃ فرض ہے۔'اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 34 صرف حلال کمائی سے دی گئی زکاۃ قابل قبول ہے۔

وضاحت: مديث مئل نمبر 119 كتحت الاحظافر ما كيل ـ

&&&



# آدًابُ أَخُذِ السنَّكَاةِ وَإِيْتَسائِهَا وَالْيَسَائِهَا وَالْمَا الْمَا الْمُعَادِدِينِ كَآ دابِ وَكَا الْمُعَادِدِينِ كَآ داب

مسله 35 زكاة كامال لانے والے كے لئے خيروبركت كى دعاكرنى جائے۔

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ آبِى اَوْلَى ﴿ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﴿ إِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ ((اللّٰهُمّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ اَبِي اَوُلَىٰ)) ((اللّٰهُمّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ اَبِي اَوُلْى)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • .

حضرت عبداللدائن انی اوفی و النظاعة روایت ہے کہ نبی اکرم طالی کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کرآتے تو آپ طالی فرمات اللہ! فلال لوگول پر اپنی رحمت نازل فرمان جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کرآیا تو فرمایا "اے اللہ! آل ابی اوفی پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسطه 36 زکاۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکاۃ ادا کرے تو اس کے لئے بہت زیادہ تو اب ہے۔

عَنْ أَبِي بَنِ كَعُبٍ ﴿ قَالَ بَعَثِنِى النَّبِيُ ﴿ مُصَدِّقًا فَمَرَدُتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِى مَا لَهُ لَمُ آجِدُ عَلَيْهِ فِيْهِ إِلَّا ابْنَةَ مَخَاصِ فَقُلْتُ لَهُ اَدِّ إِبْنَةَ مَخَاصِ فَاتَّهُ ثَنِيَةً مَخَاصِ فَاتَّهُ ثَنِيَةً مَخَاصِ فَاتَّهُ ثَنِيَةً مَخَاصِ فَاتَّهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا آنَا بِآخِذِ مَا لَمُ أُوْمَلُ لَبَنَ فِيْهَ وَلَا ظَهُرَ وَلَكِنَ هَذِهِ نَاقَةً قَتِيَّةً عَظِيْمَةً سَمِيْنَةً فَخُولُهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا آنَا بِآخِذِ مَا لَمُ أُومَلُ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللهِ ﴿ مَا عَرَضْتَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَنْكَ قَبِيتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ قَالَ فَاتِي لَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدُدْتُهُ قَالَ فَإِنِّى فَاعِلَ فَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ فَا فَافَعَلُ فَا إِنْ قَبِلَهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدُدُتُهُ قَالَ فَإِنِّى فَاعِلَ فَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ بِاللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ اللهِ اللهِ وَلَا رَسُولُهُ اللهِ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ الله



قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِى فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَى فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَٰلِكَ مَا لَا لَبَنَ فِيهِ وَلَا ظَهُرَ وَقَدُ عَرَضُتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيْمَةً لِيَاخُلَهَا فَابَى عَلَىَّ وَهَا هِى ذِهْ قَدْ جِئتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَرَضُتُ عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِغَيْرٍ آجَرَكَ عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِغَيْرٍ آجَرَكَ هَا خُدُهَا ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ هَلَى زِهُ يَا رَسُولُ اللهِ هَلَى قَدْ جَئتُكَ بِهَا فَحَدُهُا، قَال: َ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ هَلَى قَدْ جَئتُكَ بِهَا فَحَدُهُا، قَال: َ فَهَا هِى ذِهْ يَا رَسُولُ اللهِ هَلَى قَدْ جَئتُكَ بِهَا فَحَدُهُا، قَال: َ فَهَا هِى ذِهُ يَا رَسُولُ اللهِ هَلَى قَدْ جَئتُكَ بِهَا فَحَدُهُا، قَال: َ فَهَا هِى ذِهُ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابی بن کعب اللي کمتے ہیں کہ جھے نبی اکرم اللي ان صدقہ وصول کرنے کے لئے جھیجا۔ میں ایک آ دمی کے پاس پنجااس نے میرے سامنے اپنامال پیش کردیا۔ اس کا مال بس اتنابی تھا کہ اس مخف کوایک سال کی اوٹٹنی ادا کرناتھی۔ میں نے اسے کہا''ایک سال کی بیجی دے دو۔''اس نے کہا''وہ نہ دودھ دینے والی ہےاورنہ سواری کے قابل البذار پر میری اؤنٹی ہے، جوان اورموٹی تازی، پر لے لیجئے۔ "میں نے کہا "میں تو نی اکرم سالی کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا، ہاں البتہ نی اکرم سالی تمہارے قریب بى (مدينه منوره ميس) تشريف فرما بين اگر آپ پيند كريس، نوان كي خدمت مين ايني اونتي پيش كر دوجو میرے سامنے پیش کی ہے اگرآپ ٹاٹیا نے تھے سے قبول فرمالی تو میں بھی اسے قبول کراوں گالیکن اگرآپ عَالِينًا في قبول نفر مائى تويس بعى قبول نبيس كرول كالبذاوه تيار بوكيا اورمير عساتهدروانه بوااونثى بعى اين ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی اکرم تالی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا"اے اللہ تعالی کے نی سالیا آپ سالی کا تحصیلدار میرے یاس صدقہ وصول کرنے آیا اوراللہ کی قتم یہ پہلاموقعہ ہے کہ آب الله كا قاصد مرك ياس صدقه ك لئة أيب من فاينامال ان صاحب كرمام في ثين كياتو انہوں نے کہا کہ ایک سال کی بی دے دو حالانکہ وہ دودھدے سکتی ہے، نہ بی سواری کے قابل ہے (میں نے کہا) یہ اونٹی جوان موٹی تازی ہے لے لیجے الین انہوں نے انکار کر دیا۔اب میں اسے (لینی اونٹی كو) كرآب مَا يُلِيمُ كي خدمت من حاضر بول كراس ليجت "آب مَا يُلِيمُ فرمايا" من مرواجب تو ا تنابی تھا، کین اگرخوثی سے نیکی کرو کے تو اللہ تمہیں اس کا جردے گا، اور ہم اس کو قبول کرلیں کے۔اس نے كها "ديراونتني موجود ہے اسے لے ليجينے" بينانچ آپ اللي في اسے لينے كاتھم فرمايا اوراس كے مال ميں بركت كى دعافر مائى \_اسے ابوداؤدنے روایت كياہے \_

صحیح سنن ابی داؤد للالبانی الجزء الاول رقم الحدیث 140

### مسئله 37 مخصیل دار کولوگوں کے گھر جا کرز کا قاوصول کرنی جا ہئے۔

عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا تُوْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِي دُوْرِهِمْ . رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ ۞ (صحيح)

حضرت عمرو بن شعیب اپ باپ سے وہ اپ داداسے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم طَالِاً نے فر مایا در کا قالم کے اسے باپ سے وہ اپ دارا کے اسے اور نہ بی مالک اپ مولی فر مایا در کا قالنے کے لئے (کھیل دار) مولی (اپ ٹھکانے پر) نہ منگوائے اور نہ بی مالک اپ مولی کی کہیں دور لے جائے بلکہ مولیثیوں کی زکا قالن کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئله 38 زكاة مي اوسط درج كامال ليناج بين بهت اليهاند بهت خراب

عَنْ آنَسٍ ﴿ أَنَّ اَبَابَكُو ﴿ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي اَمَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ وَلاَ يَنُسُ مَا شَآءَ الْمُصَدِّقُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ مَا شَآءَ الْمُصَدِّقُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حفرت انس والنوي المحمرة إلى كرت بين كر مفرت الوبكر صديق والنوي أنيس ووهم لكوكرديا جس كاعم الله تعالى في بين بين الله تعالى في ا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًّا ﷺ عَلَى الْيَمْنِ قَالَ فِيْ آخِرِ الْحَدِيْثِ .....وَتَوَقَّ كَرَائِمَ امُوَالِ النَّاسِ .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حفرت ابن عباس ولله على الله على الله على الله على أن حضرت معاد ولله كل كوي برحاكم بناكر المعجالة فرمايا" (زكاة من ) لوكول كعمده مال لين سے اجتناب كرنا۔"اسے بخارى نے روايت كيا ہے۔

مسئله 39 زکاۃ سے بچنے کے لئے حیلہ سازی کرنامنع ہے۔

مُسئله 40 زکاة دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے اگر

مال مشترك مون توانبين الك الك نه كياجائــــ

- صحيح سنن ابي داؤد للالباني الجزء الاول رقم الحديث 1406
- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لا تو خذ فی الصدقة هرمة و لا دات عوار
- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لا توخد کراثم اموال الناس فی الصدقة

50 50

عَنْ آنَسٍ ﴿ اَنَّ آبَابَكُو ﴿ كَتَبَ لَهُ فَوِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَلا يَخْمَعُ بَيْنَ مُتَعَلِي اللهِ عَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَلا يَفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ • وَلا يَعْرَفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت انس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹؤ نے ان کے لئے فرض زکاۃ کا تھم لکھ کردیا، جو نبی اکرم مٹاٹٹؤ نے مقرر کی تھی،اس میں یہ بھی تھا'' زکاۃ کے ڈرسے جدا جدا مال کو یک جااور یک جامل کو زکاۃ کے ڈرسے جلا میں جامل کو ذکاۃ کے ڈرسے علیحہ ہ علیحہ ہ نہ کیا جائے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: (آبال اکٹھاکرنے کی مثال ہے کہ اگر تین آدمیوں کے پاس الگ الگ چالیس چالیس بکریاں ہوں توسب کو ایک ایک بکری نکا قادا کرنی ہوگی ، لیکن اگر تیوں آدمی اٹی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی ، مال الگ الگ کرنے کی مثال ہے کہ اگر دوآدمیوں کے مشتر کہ مال میں دوسوچالیس بکریاں ہوں تو ان پر تین بکریاں ذکا قامو گی ، کین اگر دوآدہ وہوں کو ایک ایک سب صور تیں مضع ہیں۔

②زکا قوصول کرنے والے کے لئے بھی ایسانی علم ہے مثلاً اگر دوآدمیوں کے مشتر کہ مال میں ای بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری دکا قوصول کرنے والے کے لئے بھی ایسانی علم ہے مثلاً اگر دوآدمیوں کے مشتر کہ مال میں ای بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری دکا قام وگی ۔ ذکا قام وگی ۔ ذکا قام وگی ۔ ذکا قام وگی ۔ ذکا قال ای دوالا ای (80) بکر یوں کو چالیس چالیس کے دو صوح تار کرے دو بکریاں نہیں لے سکا۔

مسئله 41 مشترک کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکاۃ اداکرنی جاہئے۔

عَنُ آنَسٍ ﴿ اَنَّ اَبَابَكُرٍ ﴿ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنَ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت انس والمنظر المحمد المحمد الموجر والمنظر المحمد الله المحمد المحمد

وضاحت: ۞ شلا ایک کاروبار میں دوآ دی برابر کے سرمایہ سے شریک ہیں تو سال کے آخریس اس قم کی زکاۃ اداکرنے کے لئے دونوں شریک زکاۃ کی نصف نصف قم اداکریں گے۔

کپنیوں و فیره کی زکاۃ کی اصل فرمداری کمپنیوں پر ہے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا ندکریں قو حصد داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکاۃ اداکر فی چاہئے۔

### مسلله 42 حسب ضرورت سال کمل ہونے سے پہلے زکا ۃ اداکی جاسکتی ہے۔

- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع

51 (100)

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ اَنَّ الْعَبَّاسَ ﴿ سَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ اَنْ تَجِلَّ فَرَحْصً لَهُ فِي تَعْجِيلٍ صَدَقَتِهِ اَنْ تَجِلً فَرَحْصً لَهُ فِي ذَٰلِكَ . رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُ • (حسن)

حضرت علی ٹاٹھئے سے روایت ہے ' حضرت عباس ٹاٹھئے نے ہی اکرم ظالھے سے سال گزرنے سے قبل زکاۃ اداکرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ ٹاٹھے نے ان کورخصت دے دی۔' اسے تر ندی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 43 خس جگه وصول کی جائے و بین تقسیم کرنا افضل ہے، کین ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے۔

عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ ﴿ اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ آيَنَ الْمَالُ ؟ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِى ؟ اَحَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَصْعُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٍ ﴿ (صحيح)

حضرت عمران بن حسین و النظامة روایت ب انهی نکاة کا تحصیلدار مقرر کیا گیا، جب وه واپس تشریف لائے قان سے بوچھا گیا" مال کہاں ہے؟" انہوں نے فرمایا" کیا آپ نے جھے مال لانے کے لئے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہدرسالت مکا فیام میں لیا کرتے تھے اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عبدرسالت مکا فیام میں بانٹ دیا کرتے تھے۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت : نکاة دمول کر کے تھیم کرنے کا علاقہ تحصیلدار کا اصاطراقد ار (یعن تعمیل) ہے۔

عَنِ بُنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَادًا ﷺ إِلَى الْيَمْنِ فَقَالَ ..... فَاعُلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى امُوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَاتِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَ اثِهِمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

صحیح سنن الترمذی ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 545

<sup>🛮</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1431

صحیح بخاری، کتاب الزکاة ، باب وجوب الزکاة

کے فقراء کودی جائے گی۔'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 44 زكاة كے مال ميں خيانت يا خرد بردكرنے والاشخص قيامت كے دن اس مال كوا بني كردن برا تھائے ہوئے آئے گا۔

حرت عباده بن صامت واليت بن اكرم الله المن الم الله الماد ا

عَنْ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةً ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ لَهُ ﴿ قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِى فُلَانْ وَانْظُرُ تَاتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : يَا تَسَيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ الل

حضرت سعد بن عباده و المنظن سے روایت ہے رسول الله طَلَقَمْ نے انہیں فرمایا ' جاؤفلاں قبیلے کی زکا ہ اکشی کر کے لاؤاور ہاں دیکھو! کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں ندآ نا کہ تمہاری گردن یا پیٹے پر جوان اونٹ ہوجو بلبلا رہا ہو۔حضرت سعد واللهٔ نے عض کیا ' یا رسول الله طَلَقَمْ! مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش

<sup>•</sup> صحيح الترغيب والترهيب للالباني الجزء الاول رقم الحديث 778

<sup>●</sup> صحيح الترغيب والترهيب للالباني الجزء الاول رقم الحديث 778



كرد بجئة \_ آپ تاليم في سبكدوش كرديا \_ اسطراني اور بزار نے روايت كيا ہے ـ

مسلله 45 زكاة وصول كرنے والے وكسى زكاة دينے والے سے تفرنبيں لينا جا ہے۔

عَنْ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ رَجُلًا مِنَ الْاَسَدِيقَالُ لَهُ ابْنُ اللّهِ ﴿ وَابْنُ آبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي اُهُدِى لِي اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (( مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ قَالَ هَفَا مَرَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَيْهِ وَقَالَ (( مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَيَ اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (( مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَي اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (( مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَي اللّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ (( مَا بَالُ عَامِلٍ اَبْعَثُهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حفرت ابوجیدساعدی بنائی کہتے ہیں رسول اللہ نائی کے بنواسد (قبیلہ ) کے ایک شخض ابن لہیہ نامی کو (عامل مقرر فرمایا ، حضرت عمر و بنائیا اور حضرت ابن ابوعمر بنائی کو (عامل مقرر فرمایا ، حضرت عمر و بنائیا کا است دکا قا معرب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگان یہ آپ نائیا کا دصول کرنے کے لئے (تخصیلدار) مقرر فرمایا تھا) جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگان یہ آپ نائیا کا استین بیت الممال کا) حصہ ہے اور یہ میراحصہ ہے ، جو جھے بطور تخد دیا گیا (یہ تن کر) رسول اللہ تائیا منبر پر تشریف لائے ، اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور پھر فرمایان اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جے ہیں نے زکا قوصول کرنے کے لئے بھے بااور (واپس آکر) کہتا ہے بیتو آپ تائیل کا مال ہے اور یہ جھے بطور تخد دیا گیا ہے وہ اپنیا ہی ہوگا کے استین ہوگا کی جان ہے کہتم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا (یعنی تخد و غیرہ کے نام ہاتھ میں محمد تائیل کی جان ہے کہتم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا (یعنی تخد و غیرہ کے نام کی بھری ہوگا تو وہ مبایل تا ہوگا ۔ گا ہوگی تو وہ کہا کہ استین ہوگا ہے اپنیا ہوگا ۔ گا ہوگی تو وہ کہا کہ استین ہوگا ہے اپنیا ہوگا ہے ہوگی تو وہ کہا کہ استین ہوگا ہے اپنیا ہوگا ۔ گا ہے ہوگی تو وہ کہا کہ استین ہوگا ہے اپنیا ہوگا ہے ہوگی تو وہ کہا کہ استین ہوگا ہے ہوگی تو وہ کہا تا ہوگا ۔ گا ہے دونوں ہاتھا و پر اٹھا ہے حق کہ بینیا دیا ۔ ساسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آگئی آپ تائیل نے دو مرتبہ فرمایان یا اللہ! میں نے (تیرا کم) پہنچا دیا ۔ "است سلم نے دو اور یہ کیا ہے

<sup>🕡</sup> صحيح مسلم كتاب الامارة باب تحريم هدايا العمال

54 54

## 

### (ل) اَلدَّهَبُ وَالْفِطَّةُ .....ونااورجا عرى

مسئله 46 سونے برزکاۃ ہے۔

مسئله 47 سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے یا 87 گرام ہے، اس سے کم پر زکاۃ نہیں۔

عَنِ ابُنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمُ اَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَاحُدُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَيُنَارًا فَصَاعِدًا نِصُفَ دِيْنَارِ وَمِنَ الْأَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا وَيُنَارًا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً • (صحيح)

حضرت ابن عمر والشّها ورحضرت عاكثه واللهادونول سدروايت بني تَالَيْهَم بهي دينارياس سه زياده برنصف دينار (يعني عاليسوال حصر) ذكاة ليت تصداور برعاليس دينار سه ايك دينار (يعني عاليسوال حصر) دايت كيا ب

وضاحت: ١٠ دينارسون كاتفا اورئيس ديناركاوزن ساز هيسات تولد قار

②زكاة سوناياسونى قيت دونون صورتون ين اداكرناجائز يـــ

(3 سونے کی قیت کا اندازه موجوده بھاؤ کے مطابق لگا کرز کا ة ادا کرنی جا ہے۔

مسئله 48 چاندی پرزکاة ہے۔

مسئله 49 چاندی کانصاب ساڑھے باون تولے یا 612 گرام ہے۔اس سے کم پرز کا قنہیں۔

مسئله 50 زكاة كى شرح بلحاظ وزن يابلحاظ قيمت الرهائي فيصدب\_

🛮 صحيح سنن ابن ماجة الجزء الاول رقم الحديث 1448



عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَيْ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ زَوْدٍ مِّنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥٠

حضرت ابوسعید خدری الله کتے ہیں کہرسول اکرم سلی ان فی این این کی وسی سے کم مجوروں میں نکا ق نہیں ہے۔'' زکا ق نہیں ہے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ما في اوتيكاوزن موجوده حساب سيساره عياون 521 والسهد

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (إِنِّى قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْعَيْلِ وَالرَّقِيْقَ وَلَكِنْ هَاتُواْ رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا))رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ﴿ (حسن) وَالرَّقِيْقَ وَلْكِنْ هَاتُواْ رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا))رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ﴿ (حسن) معرت على خَلَيْ كَتِ بِيل كَه بِي الرَم تَلَيْمَ فَرْمايا "ميل في علام الله والمول كى ذكاة سے متہيں معاف ركھا ہے اليكن (چا ندى) سے چاليسوال حصدادا كرولينى برچاليس درہم سے ايك درہم \_ "اسے ابن ماجہ في دوايت كيا ہے ۔

وضاحت : درجم جائدى كابوتاتما

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىءٌ حَتْى تَتِمَّ مِاتَتَى دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتُ مِاتَتَى دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابَ دَلِكَ .رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ ۗ ﴿

حضرت علی خالی نی اکرم سالی است روایت کرتے ہیں آپ سالی نی نی اور جا اور جا اور جا اور کی سے چالیسوال حصدادا کرو(لین ) ہر چالیس (40) درہم سے ایک درہم اور جب تک دوسودرہم پورے نہ ہول، تب تک کوئی چیز (زکاۃ) واجب نیس جب دوسودرہم پورے ہوجا کیں، تو ان سے پانچ درہم ادا کرو، اور جو دوسو درہم سے زیادہ ہواس براس حساب سے زکاۃ واجب ہوگی۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسلله 51 نصاب سے کم سونا اور نصاب سے کم جاندی کوملا کرز کا قادا کرنا سنت

- صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لیس فیما دون خمس دود صدقة
  - صحیح سنن ابن ماجة للالبانی الجزء الاول رقم الحدیث 1447
- 🛭 صحيح سنن ابي داؤد للالباني الجزء الاول رقم الحديث 1390



### سے ثابت ہیں۔

### مسئله 52 سونے اور جا ندی کے زیر استعال زیورات پر بھی زکا ہے۔

عَنُ عَمُوو بُنِ شُعَيْبٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهٖ ﴿ أَنَّ امْرَاةً آتَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا ((اَتُعُطِيْنَ زَكَاةَ هَلَا ؟)) قَالَتُ: لاَ ، قَالَ ((اَيَسُرُّكِ اَنُ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوُمُ الْقِيَامَةِ سِوَارِيْنَ مِنُ نَارٍ)) قَالَ فَخَلَعَتُهُمَا فَالْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَتُ هُمَا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رَوَاهُ آبُودًا وُدَ • فَخَلَعَتْهُمَا فَالْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِي ﷺ وَقَالَتُ هُمَا لِلَّهِ عَزَّوجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رَوَاهُ آبُودًا وُدَ •

87 وضاحت : دھات کے سکے یا کافذی کرنی چونکہ بروقت سونے یا چا عری سے تبدیل کی جاسکتی ہے۔ لہذارائ الوقت کرنی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چا ندی دونوں میں سے جس کی قیت کم ہوگی ،اس کے برابر ہوگا۔ جس پرسال گزرنے کے بعد اڑھائی فیصد کے حیاب سے زکا ۃ اداکرنی چا ہے۔

### (٧) أَمُوالُ التِّجَارَةِ .....التَّجَارِت

### مسئلہ 53 سال کے آخر میں سارے مال تجارت (مع منافع) کی قیمت لگا کر زکاۃ اداکرنی چاہئے۔

عَنُ آبِي عَمْرِو بُنِ حَمَّاسٌ عَنُ آبِيهِ ﴿ قَالَ كُنْتُ آبِيهُ الْأَدُمَ وَالْجُعَابَ فَمَرَّبِي عُمَرُ بَن الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ اللَّهُ مَالِكَ ، فَقُلْتُ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ! إِنَّمَا هُوَ الْأَدُمُ قَالَ : قَوْمُهُ ثُمَّ اخُرِجُ صَدَقَتَهُ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَاحْمَدُ وَالدَّارَقُطُنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ ۞

 <sup>■</sup> صحیح سنن ابی داؤد للالبانی الجزء الاول رقم الحدیث 1382

دار قطنی باب تعجیل الصدقة قبل الحول الجزء الثانی رقم الصفحه 215

57

حضرت الوعمرو بن جماس النيخ باب وللنيئ سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا حضرت عمر وللنیئ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا ''اپنے مال کی زکا قادا کرو۔'' میں نے عرض کیا ''اے امیر المونین! بیتو فقط چمڑا ہے۔'' حضرت عمر وللنیئ نے فرمایا ''اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکا قادا کرو۔'' اسے شافعی ،احمد ، دارقطنی اور بیمی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ①مال تجارت کانساب اورشر تفتری کانساب اورشر حب یعن حاضروقت بیس ساڑھے بادن تولد (612 گرام) چاندی یا ساڑھے سات تولے (87) گرام سونا بیل سے جس کی قیمت کم ہوگی وہ قیمت مال تجارت کانساب تصور کیا جائے گا، اورشرح نکا قاڑھائی فیصد ہوگی۔

© دوران سال میں مال تجارت کی مقدار یا قیت میں کی بیشی کا لحاظ کے بغیرز کا قدیتے وقت سارے مال تجارت کی مقدار ادر قیت کو پیش نظر رکھا جائے گا۔

### (ع) اَلزَّرْعُ وَالثَّمَارُ .....ظراور كال

مسئله 54 زمین کی پیدادار میں سے گندم، جو، کشمش اور مجور برز کا 8 ہے۔

عَنْ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ ﴿ إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلزَّكَاةُ فِي هَانِهِ الْاَرْبَعَةَ الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيْرَ وَالزَّبِيْبَ وَالتَّمْرَ . رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُ ۞ (صحيح)

مسللہ 55 زمین کی پیداوار کے لئے زکاۃ کانساب پانچ وس (725 کلوگرام) ہے۔

عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِ ﴿ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَٰدَقَةٌ حَتْى تَبُلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقِ . رَوَاهُ النِّسَائِيُ ﴾ تَبُلُغَ خَمْسَةَ اَوْسُقِ . رَوَاهُ النِّسَائِيُ ﴾

حضرت ابوسعید خدری النظیسے روایت ہے کہ نبی اکرم سلیلی نے فرمایا ' جب تک فلہ اور مجور کی مقدار پانچ وسی ( تقریبا 20 من با 725 کلوگرام ) تک نہ ہوجائے ،اس پرز کا قنیس '' اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

سلسلة الاحديث الصحيحة للإلباني الجزء الثاني رقم الحديث 879

صحیح سنن النسائی للالبانی الجزء الثانی رقم الحدیث 2330



مسئله 56 قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لئے شرح زکاۃ دسوال حصہ (عشر) ہے۔

مصنوی ذرائع (کنوال، ٹیوب ویل، نہر وغیرہ) سے سیراب ہونے والی زمین کی پیدادار کے لئے شرح زکاۃ بیسوال حصہ (نصف عشر) ہے۔

عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ (﴿ فِيُمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِىَ بِالنَّضُحِ نِصْفُ الْعُشُرِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت عبدالله بن عمر والله بن عمر والله بن عمر الله بن الرم الله بن الرم الله بن الرم الله بن الله بن الرم الله بن الرم الله بن الله ب

مسطه 58 کھجوروں اور انگوروں کی زکاۃ اداکرنے کے لئے خرص کا طریقہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔

مسئله 59 کھجوروں کی زکاۃ خشک تھجوروں سے اور انگوروں کی زکاۃ خشک انگور سے اداکرنی جاہئے۔

عَنْ عَتَّابِ بُنِ اَمِيلًا ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكُووْمِ إِنَّهَا تُخُوصُ كَمَا يُخُوصُ النَّخُلُ ثُمَّ تُوَدِّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُودِّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُوًّا . رَوَاهُ اليَّوْمِلِيُّ ﴿ وَهُ اليَّوْمِلِيُّ ﴾ (حسن) النَّخُلُ ثُمَّ تُودِّى زَكَاةُ (اسى طرح) خرص حفرت عَاب بن اسيد خاليً سے روايت ہے نبی اکرم خاليًا نے اگور کی زکاۃ (اسی طرح) خرص کے طریقہ سے اوا کی جاتی ہے۔ نیز کے طریقہ سے اوا کی جاتے ۔ جس طرح ترکجوروں کی خشک کجوروں سے دی جاتی ہے۔ 'اسے اگور کی زکاۃ کشمش سے اوا کی جائے ۔ جس طرح ترکجوروں کی خشک کجوروں سے دی جاتی ہے۔' اسے ترنی نے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> صحیح بخاری کتاب الز کاة باب العشر فیما یسقی من مآء السمآء بالمآء الجاری

صحیح سنن الترمذی کتاب الزکاة باب ما جاء فی الخرص

وضاحت: ① مجوریا نگور پک جائے تو کا نئے سے پہلے وزن کا اندازہ لگانا کہ خشک ہوکر کتنا باتی رہ جائے گا خرص کہلاتا ہے۔ زکاۃ کی مقدار کا تعین خرص ہے ہوگا،کین ادائیگی خشک پھل ہے ہوگا۔

© چونکدوسائل آمدنی لینی زیمن پر زکاۃ نیس بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکاۃ واجب ہے، لبذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری۔ ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیئے گئے مکانات وغیرہ پر زکاۃ نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی برحسب شرائط زکاۃ واجب ہوگی۔

#### (9) أَلْعُسَلُ .....ثمِد

مسئله 60 شہدکی پیداوارے عشراداکرنے کا حکم ہے۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللَّهُ اَنَّهُ اَخَذَ مِنَ الْعَسُلِ الْعُشُرَ. وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَلْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

حفرت عبدالله بن عرف في أكرم مَن لي الرم مَن الي الي من الي الي من الي الي من الي الي الي الي الي الي الي الي ا - "اسابن ماجه نے روایت كيا ہے۔

### (٩) اَلرِّ كَازُ وَالْمَعَادِنُ .....ركازاورمعادن

مَسِيلِهِ 61 ركاز (وَن شره فَرَانه) وريافت مون پريس فيصدزكاة ہے۔ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ((الْعَجُمَآءُ جُبَارٌ وَالْبِعُرُ جُبَارٌ وَالْمَعُدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَادِ الْمُحُمْسُ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴿

<sup>1477</sup> صحيح سنن ابن ماجة للالباني الجزء الاول رقم الحديث

صحبح بخارى كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس



### مسئله 62 معدن (كان) كى آمدنى يرزكاة ہے۔

عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِى عَبُدِالرَّحُمٰنِ ﴿ عَنْ خَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَقُطَعُ لِبِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِى مِنْ نَاحِيَةِ الْقُرُعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ۞

حضرت ربیعه بن ابوعبد الرحمان والنو بعض دوسر مصابه وی النواست کرتے ہیں "رسول اکرم مالی بن حارث ربیعه بن ابوعبد الرحمان والنو بعض دوسر مصابه وی النوالی بن حارث مزنی کو قبلیه (جگه کانام) کی کانیں جا گیر میں عطافر مائیں ۔ بیجگه فرع کی جانب ہے۔ ان کا نول سے آج تک سوائے زکا قائے کہ کھی الیا گیا۔" اسے ابوداو دینے روایت کیا ہے۔ وضاحت : معادن کی آمدنی پرزکا قاداکر نے کے لئے حدیث میں نصاب اور شرح کا دکوئیں البت فتہاء نے زکا قاداکر نے کے لئے حدیث میں نصاب اور شرح کا دکوئیں البت فتہاء نے زکا قاداکو بیش فضاحت : معادن کی آمدنی پرزکا قاداکر نے کے لئے حدیث میں نصاب اور شرح کا دکوئیں البت فتہاء نے زکا قاداکو بیش کے اس کی شرح الرحائی فیصد مقرر کی ہے۔

### (ر) ٱلْمُوَاشِيْ....مولِيْنَ

### مسئله 63 جاراونول پرکوئی زکاة نہیں۔

عَنُ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ ﴿ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَ زَوْدٍ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

- مسئلہ 64 قر بی جا کہ 24 اونٹوں تک ہر پانچ اونٹ کے بعد ایک بری زکاۃ دینی جا ہے۔
  - مسئله 65 سے کے کر 35 اونٹوں تک ایک سال کی اونٹنی دینی جائے۔
    - مسله 66 سے لے کر 45 اونٹوں تک دوبرس کی اونٹنی دینی جا ہئے۔
  - مسله 67 مل اونتي حاصر 60 اونول تك نين برس كي اونتي دين حاسة
    - صحیح سنن ابی داؤد کتاب الاخراج باب فی اقطاع الارضین
    - صحیح بخاری کتاب الزکاة باب لیس فیما دو ن خمس زود صدقة



مسئله 68 مسے لے کر 75 اوٹوں تک جارسال کی اوٹٹی دینی جا ہے۔

مسعله 69 محسے لے کر 90 اونٹول تک دوروبرس کی دواونٹیال دینی جاہئیں۔

مسئله 70 ع لے کر 120 اونوں تک تین تین برس کی دواونٹیاں دینی عابئیں۔

مسئله 71 مسئله المعنان المعنا

مسئلہ 72 کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجودز کا قادا کرنا چاہتو کرسکتا ہے۔



مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِى الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَّمُ تَكُنُ إِلَّا تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت انس والنيئ سے روايت ہے كه حضرت الو بكر صديق والنيئ نے انہيں بحرين كا حاكم مقرر كيا تو ان کویداحکامات لکھ کردیئے (شروع اللہ کے نام سے جوبہت مہر یان ہے رحم فرمانے والا) بیوہ زکا ہے جو رسول اکرم نالیا نے مسلمانوں برمقرر کی ،اورجس کا حکم اللہ نے اپنے پیغیر نالیا کو دیا پس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکا ۃ ما تکی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ ما تکی جائے وہ ہر گزنہ دے۔ چوبیں اونٹوں میں ماان سے کم میں ہریانچ میں ایک بکری دینی ہوگی۔ یانچ سے کم میں کچھنیں جب پچیس اونٹ ہوجائیں پینیتیں اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹی دینا ہوگی۔جب چھتیں اونٹ ہوجائیں يينتاليس تك توان ميں دوبرس كى اونٹنى دينا ہوگى۔جب جھياليس اونٹ ہوجائيں ساٹھاونٹوں تك توان میں تین برس کی اوٹٹی جفتی کے لائق دینا ہوگی۔جب انسٹھاونٹ ہوجا ئیں پچھتر اونٹوں تک تو ان میں جار برس کی افٹنی دینا ہوگی۔جب چھہتر اونٹ ہوجا ئیں نوےاونٹوں تک توان میں دودوبرس کی دواونٹنیاں دینا ہوں گی جب ا کا نو ہے اونٹ ہو جا ئیں ایک سوہیں اونٹوں تک تو ان میں تین تین برس کی دواونٹنیاں جفتی <sup>ہ</sup> کے قابل دینا ہوں گی۔ جب ایک سوہیں اونٹوں سے زیادہ ہوجائیں تو ہرجالیس اونٹ میں دوبرس کی اونٹنی اور ہر پیاس میں تین برس کی اونٹی دینا ہوگی اورجس کے پاس جارہی (یا جارسے بھی کم) اونث ہول تو ان یرز کا قنبیں ہے مرجب مالک اپنی خوش سے کھودے۔جب یا نچ اونٹ ہوجا کیں۔تو ایک بری دینا ہوگی اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں جالیس ہوجائیں ایک سوبیس بکر یوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی جب ایک سوبیس سے زیادہ ہوجائیں دوسوتک تو دو بکریاں دینا ہوں گی جب دوسو سے زیادہ ہوجائیں تین سوتک تو تین بکریاں دینا ہوں گی جب تین سوسے زیادہ ہوجائیں تو ہرسینکڑے کے پیچے ایک بکری دینا ہوگ۔ جب سی خص کی چرنے والی بحریاں جالیس سے کم ہوں توان میں زکا ، نہیں ہے گرا بی خوثی سے مالک کچھ دینا جا ہے تو دے سکتا ہے، اور جا ندی میں جالیسوال حصدز کا قمیں دینا ہوگا (بشرطیکہ دوسودرہم یااس سے زیادہ جاندی ہو)لیکن اگر ایک سونوے درہم (یا ایک سوننانوے) برابر جاندی ہوتو زکاۃ نہ ہوگی لیکن اگر

صحیح بخاری کتاب الزکاة باب زکاة الفنم



مالك افي خوشى سدينا جاب - (تود سكاب)- "اسى بخارى نے روايت كيا ب

مسئله 73 مسئله 73 مربول يرزكاة نبيل

مسئله 74 مسله 40 بریوں تک ایک بکری زکاۃ ہے۔

مسئله 75 ا 121 سے لے کر 200 تک دوبکریاں زکا ہے۔

مسئله 76 سے لے کر 300 تک تین بکریاں زکا ہے۔

مسئله 77 مسئله 77 عن ایاده بول تو برسوبکری یرایک بکری زکاة ہے۔

مسئله 78 نصاب سے م مال ہونے کے باوجود اگرکوئی شخص زکاۃ اداکرنا چاہے ہو کرسکتا ہے۔

وضاحت: ٥ وريث مئله نم 64 تا 72 كتت ملاحظه فرمائين.

② بريون اور بهيرون كانساب اورشرح زكاة ايك بى ب\_

مسئله 79 عدم كائيول يرزكاة نهيل \_

مسطه 80 گائيول برايك سال كانچيرايا بچيري زكاة اداكرني جائيد

مسئله 81 کائیوں پر دوسال کا بچھڑایا بچھڑی زکا ہے۔

عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ ((فِي ثَلَاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيُعٌ أَوُ تَبِيْعَةٌ وَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ )) رَوَاهُ التِّرُمِذِي ۖ •

حفرت عبدالله بن مسعود و المنظن سے روایت ہے کہ نبی اکرم طالیا ''30 گائیوں میں سے ایک سال کا بچھڑا، یا ججھڑا، یا بچھڑا، یا بھری جو تیسر سے سال کی عمر میں ہوز کا تا ہے۔''اسے تر ذی نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 82 گائیوں پر دو پھڑے یا دو پھڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں موں زکا ۃ اداکرنی جائے۔

<sup>🕡</sup> صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الاول رقم الحديث 508

64 64

## مسئله 83 مسئله الله المنافع ا

عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: بَعَثْنِيَ النَّبِيُّ ﴿ إِلَى الْيَـمَنِ فَامَرَنِيُ اَنُ آخُذَ مِنُ كُلِّ فَلَالِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ • (صحيح)

حضرتُ معادْ رَالْتُو کہتے ہیں جُمعے نی اکرم سُلیا نے یمن کی طرف بھیجااور حکم دیا'' ہرتمیں گائیوں پر ایک سال کا چھڑایا چھڑی (جودوسرے سال کی عمر میں ہو)اور ہر چالیس پردوسال کا چھڑا جو تین سال کی عمر میں ہوز کا قامیں وصول کروں۔''اسے ترندی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : گائيون اورجينون كانصاب اور شرح زكاة ايك بي بـ

## مسئله 84 زکاۃ کا ذکورہ بالانصاب اور شرح ان مویشیوں کے لئے ہے جونصف سال سے ذا کدعرصہ قدرتی وسائل پرگزارہ کرتے رہے ہوں۔

عَنُ بَهْزِ بَنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي كُلِّ سَاثِمَةِ اِبِلٍ فِي اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنِ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ ۗ

حضرت بہر بن حکیم اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سَالَیْمُ نے فرمایاد ہم چالیس اونٹوں میں جوجنگل میں چرنے والے ہوں دو برس کی اونٹی جو تیسرے سال میں ہوبطور زکا قادا کی جائے۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ان وهمویثی جومتقل طور پر مالک کے خرچ پر گزاره کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لئے ہوں ان پرز کا قانبیں خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو۔

②دومویشی جومالک کے خرچ پرگزارہ کرتے ہوں، لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آ مدنی پرز کا ہواجب ہوگی۔

#### mmm

<sup>🗨</sup> صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الاول رقم الحديث 509

<sup>🗨</sup> صحيح سنن ابي داؤد للالباني الجزء الاول رقم الحديث 1393



## 

### مسئله 85 ذاتی استعال کی اشیاء پرز کا ہ نہیں ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَة ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت ابو ہریرہ ُ والی کہتے ہیں رسول الله سَالی ان مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام میں زکاۃ نہیں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : ذاتى مكان ياذاتى مكان كالتميرك لئے پلاٹ نيز ذاتى استعال كى اشيام مثلا كار ،فرنچى ،فرج، مفاظتى ،تھياريا مولى شخوا التى التعالى الله على الله

### مسئله 86 کیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکا ہنیں۔

عَنْ عَلِيِّ بُنِ اَبِي طَالِب ﷺ فِي حَدِيثِ طَوِيْلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((كَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ)) رَوَاهُ ابْنِ خُزَيْمَةُ ۞ (حسن)

### مسئله 87 سنري پرز کا ة نبيس ـ

عَنْ عَلِي ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ لَيْسَ فِي الْحَصْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ وَلَا فِي الْجَبُهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ وَلَا فِي الْجَبُهَةِ صَدَقَةٌ قَالَ

<sup>•</sup> صحيح بخارى كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في فرسه صدقة

② صحيح ابن خزيمة للدكتور مصطفى الاعظمى الجزء الرابع رقم الحديث 292



الصَّقُرُ الْجَبْهَةُ الْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيْدُ . رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ •

حفرت علی خالی است ہے کہ نی اکرم تالی است کے درختوں میں زکا ق نہیں، نہ بی عاریت کے درختوں میں، نہ بی عاریت کے درختوں میں، نہ پانچ وس (725 کلوگرام) سے کم (فلہ) میں زکا ق ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ بی جہہ میں زکا ق ہے، صقر راوی کہتے ہیں، جبہہ سے مراد گھوڑا، نچر اور غلام ہے۔' اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے

وضاحت : عاریت کےدرخت سے مرادوہ پھل داردرخت ہیں جوکوئی غن آ دی کمی غریب آ دی کوعارض طور پر فاکرہ حاصل کرنے کے لئے دے دے۔

HHH

وقطنى الجزء الثانى رقم الصفحه 95



# مَصَادِفُ السنزَّكَاةِ نَا السنزَّكَاةِ نَا الْمُعَادِفُ دَكَا الْمُعَادِفُ مَا الْمُعَادِفُ الْمُعَادِفُ مَا عَلَيْهِ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَلِّذُ مِنْ مَا الْمُعَادِفُ مَا عَلَيْ مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَلِّذُ مِنْ مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَلِّذُ مِنْ مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَادِفُ مَا مُعَلِّذُ مِنْ مُعَلِّذُ مِنْ مُعَلِّذُ مُعَادِفُ مَا مُعَلِّذُ مِنْ مُعَادُولُ مِنْ مُعْلِمُ مُعِلِّ مِنْ مُعَلِّذُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِعُ مِنْ مُعَلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِقُولُ مُعْلِمُ مُعِلَّاعُ مُعِلَّ مُعِلِي مُعْلِمُ مُعِلَّ مُعْلِقُ مُعِلَّ مُعْمِعُ مُ

### مُسئله 88 زکاۃ کے مستحق آ کھتم کے لوگ ہیں۔

عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ ﴿ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَهَا يَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا قَالَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمُ عَرُضَ بِحُكُمِ نِيِي وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تَلْكَ الْاجْزَاءِ اعْطَيْتُكَ حَقَّكَ )) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ

حضرت زیاد بن حارث صدائی ڈاٹئے کہتے ہیں کہ میں نی اکرم علیا کے پاس آیااور آپ علیا کے سے بیعت کی حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ علیا کے پاس ایک آدی آیااور کہا "بیعت کی حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ علیا کے خارے میں اللہ تعالی نہ تو کسی نی "مجھے صدقہ سے بچھ دیجئے۔" نی اکرم علیا کے اسے فرمایا "زکاۃ کے بارے میں اللہ تعالی نہ تو کسی نی کے حکم پر راضی ہوا۔اور نہ بی کسی فیر کے حکم پر ، یہاں تک کہ خوداللہ تعالی نے زکاۃ میں حکم فرمایا اور زکاۃ کے آٹھ مصرف بیان کے پس اگر تو ان آٹھ میں سے ہے تو میں تجھ کو تیراحق دوں گا۔" (ور نہ نہیں) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئله 89 عاملین زکاۃ (زکاۃ وصول کرنے والے لوگ) زکاۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ غنی ہی ہوں۔

<sup>•</sup> صحیح سنن ابی داؤد کتاب الزکاة باب من یعطی من الصدقة ؟ وحد الفنی

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد للالباني الجزء الاول رقم الحديث 1449



ابن ساعدی والت کہتے ہیں کہ جمعے حضرت عمر والتی نے زکا ہ لینے پر عامل مقرر کیا۔ جب میں فارغ موااور حضرت عمر والتی نے میرے کام کا معاوضہ اوا کرنے کا تھم دیا۔ میں موااور حضرت عمر والتی نئے میرے کام کا معاوضہ اوا کرنے کا تھم دیا۔ میں نے کہا '' میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میر ااجر اللہ تعالی پر ہے۔ انہوں نے کہا '' جو تو دیا جائے اسے لے لے۔ میں نے بھی نبی اکرم ساتی کے زمانے میں بہی کام کیا تھا۔ آپ ساتی نے جمعے معاوضہ اوا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا ہے جمعے نبی اکرم ساتی نے فرایا '' جب کوئی چیز بن مائے دیئے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔'' اسے ابوداؤ دنے روایت کیا ہے۔

مُسئله 90 فقراءاورمساكين زكاة كمستحق بين \_

عَنِ ابُنِ عَبَّاسَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَادًّا ﷺ إِلَى الْيَمْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيهِ إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى آمُوَ الِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ واللفظ لِلْبُحَارِيُّ •

حضرت عبداللد بن عباس والني سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَاللَّذِی نے حضرت معافد والنی کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی جس میں بیہ ہے کہ 'اللہ تعالی نے مسلمانوں پر زکا ۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کرفقراء کو دی جائے گی ۔'اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ،حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔

وضاحت : زكاة كم ستق مكين اورفقيرى تعريف كے لئے مسلم نبر 139 ملاحظ فرائيں۔

مسیله 91 مصیبت زدہ ہمقروض اور ضانت بھرنے والوں کی مدد کے لئے زکاۃ دیناجائزہے۔

عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ ﴿ قَالَ تَحَمَّلُتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ فَيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتَى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَامُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ إِنَّ الْمَسْالَةَ لَا تَجِلُ اللَّهِ الْمَسْالَةُ حَتَّى يُصِيبُهَا ثُمَّ يُمُسِكُ تَجِلُ اللَّهَ الْمَسْالَةُ حَتَّى يُصِيبُهَا ثُمَّ يُمُسِكُ وَرَجُلُ اصَابَعُهُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْالَةُ حَتَّى يُصِيبُ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوُ وَرَجُلُ اصَابَعُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَالَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدُ وَلَى الْحِجَامِن كَالِهُ الرَكَاة ، الركاة ، الركاة ، الركاة ، الركاة ، الركاة ، الركاة ، الروحوب الزكاة



اَصَابَتُ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْالَةُ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ اَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْالَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَا كُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ • فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْالَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَا كُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا . رَوَاهُ مُسُلِمٌ •

قبیصہ بن خارق ہلا لی دائی سے روایت ہے کہ پی ضامن بنا اور رسول اکرم نائی کے پاس آیا۔ اور
اس بارے بیس آپ نائی سے سوال کیا آپ نائی نے فرمایا ' ہمارے پاس ظہر، یہاں تک کہ صدقہ آئے،
ہم اس بیس سے تم کودلوادیں گے، پھر فرمایا ' اے قبیصہ دائی ا مکنا حلال نہیں ہے، گرتین آدمیوں کو۔ ایک
وہ جس نے ضانت اٹھائی۔ پس اس کے لئے سوال کر نا درست ہے، یہاں تک کہ ضانت ادا ہوجائے پھر وہ
سوال کرنے سے رک جائے ، دوسراوہ آدمی جس کوکوئی آفت پیٹی اور اس کا مال واسباب ہلاک ہوگیا، تو اس
موال کرنے سے رک جائے ، دوسراوہ آدمی ہوجائے یا
فرمایا جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے اور تیسراوہ فیض کہ اس کو سخت فاقہ پہٹی ہیں اس کے لئے مانگنا
کے تین محقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلال فیض کو سخت فاقہ پہٹی ہے، پس اس کے لئے مانگنا
درست ہے، یہاں تک کہ اسے اتنامل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہوجائے یا فرمایا حاجت مندی کو دور
کرے اے قبیصہ ڈائی ان تین صور توں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے، اور ایبا سوال کرنے والاحرام کھا تا

عَنْ اَبِي سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِي ﴿ قَالَ : أُصِيْبُ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَي عَهْدِ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَعَدُولُ عَلَيْهِ )) فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبُلُغُ اللهِ ﴿ وَمُحَدَّقُهُ وَلَيْسَ لَكُمْ اللهِ ﴿ وَخُدُوا مَا وَجَدَّتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اللهِ خُلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ ﴿ إِللهَ مَا لِهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابوسعید خدری و الن کیتے ہیں کہ نبی اکرم علی کے زمانے میں ایک محض کوان کھلوں میں نقصان پہنچا جواس نے خریدے تھے۔ لیس وہ بہت زیادہ مقروض ہوگیا۔ رسول اکرم علی کے فرمایا 'اسے صدقہ دیا ، کیکن صدقہ سے اس کا قرض پورانہ ہوا تو آپ علی کے اس کے قرض خوا ہوں سے فرمایا جوماتا ہے لیا وہ اس کے سواتمہارے لئے کچھ نہیں۔' اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب من تحله له المسئلة

صحيح مسلم ، كتاب المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين



## مسئلہ <u>92</u> نومسلموں یا اسلام کے لئے دل میں زم گوشہر کھنے والے غیر مسلموں کو تالیف قلب کے لئے زکا قدینا جائز ہے۔

حضرت ابوسعید خدری دائی کہتے ہیں کہ حضرت علی دائی نے بن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا (لیعنی کان سے لکلا ہوا) نبی اکرم مُن اللہ کے پاس بھیجا۔ آپ مُن اللہ نے اسے چار آ دمیوں میں تقسیم فرما دیا ﴿ اَ اَ اَ اَ اِسَ مَنْ اَللہ اِسَ اللّٰهِ اِسَ مَنْ اللّٰهِ اِسَ مَنْ اللّٰهِ اِسَ مَنْ اللّٰهِ اِسْ مَنْ اللّٰهِ اِسْ مَنْ اللّٰهِ اِسْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰ

مسئله 93 فلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لئے زکاۃ صرف کرنا جائز

ہ۔

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِ ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَلَيْ عَلَى عَلَى عَمَلِ يُقَرِّبُنِى مِنَ النَّهِ مِنَ النَّارِ ، فَقَالَ لَهُ (( اَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَ فُكَّ الرَّقَبَةَ )) عَمَلٍ يُقَرِّدُ بِغِنُقِهَا وَ فَكُ الرَّقَبَةَ )) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اَ وَلَيْسَا بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ ((لَا عِتْقُ النَّسَمَةِ اَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا وَ فَكُ الرَّقَبَةِ اَنْ تُعِيْنَ بِعَمَنِهَا)) رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاللَّارَ قُطْنِيُ ۞ (حسن)

حضرت براء والنو كلي كمت بين كرايك آدمي ني اكرم سَاليَا كم ياس آيا وركباد مجهاي المل بتايج جو

صحیح مسلم ، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة

<sup>€</sup> نيل الاوطار ، كتاب الزكاة ، باب قوله تعالى ﴿ و في الركاب ﴾

71 2 2 2

جھے جنت سے قریب کردے اور دوزخ سے دور ہٹادے۔''آپ تائی اُنے نے فرمایا''جان کو آزاد کراور فلام کو نجات دلا۔''اس نے کہا''یارسول اللہ تائی ایک ایر دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟''آپ تائی نے فرمایا ''نہیں، جان آزاد کرنایہ ہے کہ تو اس کی قیمت اداکر نے میں مدکرے۔''اسے احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔

مسئله 94 الله كى راه مين جهادكر في والكوزكاة ديناجا تزيهـ

عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ ((لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةِ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ لِغَنِي عَلَيْهَا اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِعَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارَّ لِغَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارً مِسْكِيْنَ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ)) رَوَاهُ اَبُودُوا وَ اَمُ وَدَاوُدَ • (صحيح) مِسْكِيْنَ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ)) رَوَاهُ اَبُودُواوُ دَوْدَ اللّهِ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيِّ))

عطاء بن بیار ڈائن کہتے ہیں کہرسول اکرم سائے نے فرمایاد دغی آ دی کے لئے زکاۃ حلال نہیں بھر پانچ صورتوں میں آلاللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لئے ﴿ عامل زکاۃ میں دی گئی کوئی چیز کھرنے والے کے لئے ہوائی مال سے کسی غریب کوزکاۃ میں دی گئی کوئی چیز دی اور خریدنا چاہے ﴿ اسْ مسکین کوزکاۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے آدمی کے لئے جس کا جسار چاج تھا کسی نے اس مسکین کوزکاۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے فی (جسائے) کو ہدیہ کے طور پردے دی۔ 'اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : آجادنى سيل الله يس في اورعره بحى شال بير

اجض علاء کے نزدیک دین کی سربلندی ، دین کی تیاری اورا شاعت کے جملہ کام مثلاً دینی مدارس کی تغییران کی دیکھ بھال دینی کتاب کا شاعر ہائے۔
دینی کتب کی اشاعت اور تقتیم وغیرہ بھی جہادئی سبیل اللہ میں شامل ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب!

⑤ جہادنی سیل اللہ کی میں جمع شدہ رقوم پرزکا ہیں ہے۔

هدیث شریف کے چوشے نبر میں صرف اس شہر کودور کیا گیا ہے کہ فریب آدی کو زکاۃ میں دی گئی کوئی چیز فنی (اس فریب آدی کو زکاۃ میں دی گئی کوئی چیز فنی (اس فریب آدی کو زکاۃ دی ہے دالے کے ملاوہ) فرید تا چاہت فرید سکتا ہے اور پانچویں نبر میں اس شہر کودور کیا گیا ہے کہ کوئی فنی آدی کی طرف سے ) ہدیتجول کرسکتا ہے۔ ورشد زکاۃ کے اصل حقد ارپہلے تین آدی بی بین خواہ وہ فنی بی موں

میں آدی بی بین خواہ وہ فنی بی موں

مسئله 95 دوران سفر میں ضرورت پڑنے پرمسافر کو زکاۃ دینی جائز ہے،خواہ اینے گھر میں غنی ہو۔

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1440



عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةِ لِغَنِيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ (لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةِ لِغَنِيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

حضرت ابوسعید ٹائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ تائی نے فرمایا ''صدقہ آدی کے لئے حلال نہیں مگر اس آدی کے لئے حلال نہیں مگر اس آدی کے لئے جواللہ تعالی کے راستے میں نکلا ہوا ہو یا مسافر کے لئے یا جو پڑوی فقیر پرصدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو (ہمیہ کے طور پردے دیا) یا اس کی دعوت کی لینی (غنی کو فقیر کا ہمریہ یادعوت قبول کرنا جائز ہے خواہ وہ ہمدیداوردعوت زکا ہ کے مال سے کی گئی ہو۔ )''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

### مسئله 96 زكاة صرف مسلمانون كوديني جائز ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ مُعَادًا ﴿ قَالَ : بَعَثَنِى رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ( (إِنَّكَ تَأْتِى قُومًا مِنْ اَهُلِ الْكَوَتَابِ فَادُعُهُمُ اللهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَ اللهَ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعُلِمُهُمُ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمُ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُونُ حَدُّ مِنْ اَغْنِيائِهِمٌ فَتُرَدُّ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُونُ حَدُّ مِنْ اَغْنِيائِهِمٌ فَتُرَدُّ فَإِنْ هُمُ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمُ اَمُوالِهُمْ وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْ اللهِ عَجَابٌ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿

حضرت ابن عباس فالنباس موی ہے کہ رسول الله علی آجب حضرت معافر خلاتی کو یکن بھیجا تو فرمایا دو تم اہل کتاب کے پاس جارہے ہوائیس تو حیدورسالت کی دعوت دو، اگروہ تمہاری ہات مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تم پر دن رات میں بنجگا نہ نماز فرض کی ہے۔ اگروہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالی نے تم پر زکا قفرض کی ہے جو کہ تمہارے مال داروں سے لی جائے گی اور تمہارے متاجوں کو دی جائے گی۔ اگروہ تمہاری یہ بات بھی مان لیس تو خبر داران کے نفیس مال نہ لینا، اور مظلوم کی بدد عادر اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ "اسے مسلم نے روایت کیا ہے

<sup>■</sup> نيل الاوطار ، كتاب الزكاة ، باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل

کتاب الایمان ، باب دعاء الی الشهادتین و شرائح الاسلام



### مسله 97 زكاة كوتمام مصارف مين تقسيم كرنا ضروري نهيس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِي ﴿ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ ﴿ هَلَكُتُ ، قَالَ ((مَالَكَ ؟)) قَالَ وَقَعْتُ عَلَى إِمْرَأَتِي وَ آنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ هَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومُ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (هَلُ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟) قَالَ : لاَ ، قَالَ ((فَهِلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومُ مَسْهُنَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ ((هَلُ تَجِدُ اِطْعَامَ سِيّيْنَ مِسْكِينًا ؟)) قَالَ : لاَ ، قَالَ هَمْكَ النّبِي اللّهُ فَهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النّبي اللّهِ بِعَرَقِ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ ، فَمَكَ النّبِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النّبي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

حفرت الوہریہ فالا سے دوایت ہے کہ ہم نی اکرم نالا کے پاس پیٹے سے کہ ایک محابی آیا اور
کہ نے لگا''یا رسول اللہ نالا ہیں ہوا کے بوجی ان کیا بات ہے؟' اس نے کہا''یں
دوزے کی حالت میں یوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔' رسول اللہ نالا نے پوچیا''کیا دواہ کے سلسل روزے کہ سکتا ہے؟' اس نے کہا''نہیں۔' نی اکرم نالا نے پھر دریا فت فرمایا'' کیا دواہ کے سلسل روزے دکھ سکتا ہو؟' اس نے کہا''نہیں۔' نی اکرم نالا نے پھر پوچیا''کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟' اس نے عرض کیا''نہیں۔' نی اکرم نالا نے نے فرمایا''اچھا پیٹے جاؤ۔' نی اکرم نالا تھا تھوڑی دیرر کے، ہم اس نے عرض کیا''دنہیں۔' نی اکرم نالا کی خدمت میں (زکاۃ) کی مجودوں کا ایک عرق لایا گیا، عرق امجھی اس مالت میں بیٹھے تھے کہ آپ نالا کی خدمت میں (زکاۃ) کی مجودوں کا ایک عرق لایا گیا، عرق اب یہ نے فرمایا'' یہ مجود یں لے جا اور صدقہ کر دے۔' اس نے عرض کیا''یارسول اللہ نالا کی کی صدمت میں دوگاج لوگوں کو دوں؟ واللہ! میذکی ساری آبادی عرض کیا''یارسول اللہ نالا کی کی مدمت نے نیادہ ہوئی کے خرمایا ''اپھا جاؤا ہے گھر والوں کو دی کھلا دو۔' اس بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

.....

<sup>🕕</sup> صحیح بخاری ، کتاب الصوم ، باب ادا جامع فی رمضان.....



## مَنُ لَا تَحِسلُ لَسهُ السزَّكَاةُ زكاة كغيرستى لوگ

مسئله 98 نبي اكرم مَاليَّا اورآپى آل كے لئے زكاة حلال نہيں۔

مسئله 99 رسول الله مَالِيْلِمُ أورآل رسول مَالِيْلِمُ مال زكاة سے بالاتر میں۔

عَنُ انْسٍ ﴿ قَالَ مَرَّ النَّبِيُ ﴾ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ ، قَالَ ((لَوُ لَا اَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَآ كَلُتُهَا )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • الصَّدَقَةِ لَآ كَلُتُهَا )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت انس ٹالٹ کہتے ہیں کہ نی اکرم ٹالٹ کوراستے ہیں ایک مجور (گری ہوئی) نظر آئی تو آپ ٹالٹا نے مجھے فرمایا ''اگر مجھے بیائدیشہ نہ ہوتا کہ یہ مجور صدقہ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔'' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ آخَذَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَلَعَهَا فِي فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ ((كِغُ كِغُ )) لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ ((اَمَا شَعَرُتَ انَّا لَا لَأَكُلُ الصَّدَقَةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾ لَنْكُلُ الصَّدَقَةِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ﴾

حضرت ابو ہریرہ والنو کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی والنو نے صدقہ کی مجوروں سے ایک مجور کے حکوروں سے ایک مجور کے مدند میں ڈال لی۔ تو نبی اکرم طالی '' ورکر، دورکر، دورکر، اسے کھینک دے۔'' پھر فر مایا ''کیا تو جا نتائیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔'' اسے بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبُدِ الْمُطَّلَبِ بُنِ رَبِيْعَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ هٰذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِىَ اَوْسَاخُ النَّاسِ وَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَ لَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

- صحیح مسلم، کتاب الز کاة ، باب تحریم الز کاة علی رسول الله ﷺ
  - صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب ما پذکر فی الصدقة النبی
- صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، باب تحریم الزکاة علی رسول الله

75

عبدالمطلب بن ربیعہ دانش کہتے ہیں نی اکرم تالی نے فرمایا ' صدقات لوگوں کی میل ہیں اور بیش کہتے ہیں نی اکرم تالی اور آل محمد تالی اور آل محمد تالی ای کے لئے حلال نہیں ہے۔' اسے سلم نے روایت کیا ہے وضاحت: نی اکرم تلی کی آل میں آپ تلی کی از واج مطہرات، آل علی دلی آل مثل دلی مناز میں آپ تالی کی از واج مطہرات، آل علی دلی آل مثل دلی اور آل حارث دلی میں اور آل حارث دلی میں۔

مسئله 100 غیرمسلم کوز کا قادینا جائز نبیس ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَتُ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ..... ((فَأَعُلِمُهُمُ أَنَّ اللَّهَ الْعَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً فِي اَمُوالِهِمْ تُوُّ خَذُ مِنْ اَغُنِيَاتِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و اللَّهِ عَنْ النَّبِيّ سَوِى )) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ٥

حضرت عبداللد بن عمر الله عن عمر الله عن عمر الله عن عبدالله بن عمر الله عن ال

مسئله 102 والدين كوزكاة ديناجا تزنيس ہے۔

عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ لِنَى مَالًا وَ وَلَدًّا وَ إِنَّ وَالِدِى يَحْتَاجُ مَالِى قَالَ ((أَنْتَ وَ مَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ اللهِ ﷺ إِنَّ لِلهِ ﷺ وَلَادِكُمْ )) رَوَاهُ ٱبُودُاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةَ ۞ اولادَكُمْ مِنْ اَطْيَبِ كَسُبِكُمْ فَكُلُوْا مِنْ كَسُبِ اَولادِكُمْ )) رَوَاهُ ٱبُودُاؤُدَ وَابُنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

صحیح بخاری ، کتاب الزکاة، باب و جوب الزکاة

<sup>●</sup> صحيح سنن الترمذي، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 528

<sup>€</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ل رقم الحديث 3051



حضرت عمروبن شعیب اپنیاب سے وہ اپنی داوا اولی سے دوایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نی اکرم ناٹی کے پاس آیا اور کہا کہ 'میں صاحب مال ہوں اور میر اباپ میرے مال کامختاج ہے۔ آپ ناٹی کا نے فرمایا '' تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔'' نیز فرمایا '' اولا دتمہاری پاکیزہ کمائی ہے اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔'' اسے ابوداؤ داور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے

مسئله 103 اولادکوزکاۃ دیناجائز ہیں ہے۔

مسئله 104 بیوی کوز کا قدیناجائز نبیں ہے۔

عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : آمَرَ النَّبِي ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ الْمُلَا اللهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمَارُ وَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

وضاحت: جنقر ابت داروں کا نفقہ آدی کے ذمہ واجب ہے۔ان کوزکا قدینا جائز نہیں ہے۔مثلاً ماں باپ، دادا، پردادا، بینا، بوتا،
برایوتا وغیر واور بوی۔

#### थयय

طحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث 1483



### ذُمُّ الْمُسْئَلَةِ سوال كرنے كى ندمت

### مسئله 105 بجاسوال كرنے سے بجنا جاہئے۔

عَنْ حَكِيْمِ بُنِ حَزَامٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ ((أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنُ الْيَدِ السُّفُلَى وَ الْمَدَةُ بِمَنْ تَعُولُ وَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَ مَنْ يَسْتَعُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

کیم بن حزام والی نی اکرم سالی سے روایت کرتے ہیں ''او پر کا ہاتھ نیچ کے ہاتھ سے بہتر ہے، پہلے اپنے بال بچوں عزیز وں کو دواور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کرآ دی مالدار ہے اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ تعالی اس کو بچائے گا اور جو کوئی بے پروائی کی دعا کرے ،اللہ تعالی اسے بے برواہ کردے گا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وَ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَامِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ((لَآنُ يَاخُذَ اَحَدُكُمْ حَبُلَهُ فَيَأْتِى بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ اَعْطُوهُ اَوْ مَنَعُوهُ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت زبیر بن عوام ڈاٹنے کہتے ہیں کہ نبی اکرم طالیۃ نفر مایا ' قتم میں سے کوئی اپنی ری لے کر (جنگل جائے) اور ککڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹے پر اٹھا کرلائے پھراسے بیچے اور اس کے سبب اللہ تعالی اس کی آبرو رکھے، (ایسا کرنا) بہت بہتر ہے سوال کرنے سے (کیامعلوم) لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

<sup>●</sup> صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب لا صدقة الا عن ظهر غنی

صحیح بخاری ، کتاب البیوع ، باب کسب الرجل و عمله بیده



#### مسئله 106 بجاسوال كرنے والاحرام كھا تاہے۔

وضاحت: مديث مئله نبر 91 كتت الاحظه فرمائين

مسئله 107 مال جمع کرنے کے لئے مانگنا آگ کے انگارے جمع کرنا ہے۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((مَـنُ سَأَلَ النَّاسَ اَمُوَالَهُمْ تَكُثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ اَوْ لِيَسْتَكُثِرُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹن کتے ہیں کہ نبی اکرم سکا ٹی نے فرمایا ' جو آدمی لوگوں سے ان کے اموال اس لئے مانکتا ہے کہ انگا ہے کہ انگا ہے انگارے مانکتا ہے کہ انگا ہے سام نے روایت کیا ہے

مسله 108 بجاسوال کرنے والے کا سوال قیامت کے دن اس کے منہ پرزخم کی مانندنظر آئے گا۔

عَنْ عَبْدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ تُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ اَوْ خُدُوشٌ اَوْ كُدُوحٌ فِي وَجْهِمٍ)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ ! وَ مَاالُغِنلَى ؟ قَالَ ((خَمْسُونَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ اللَّهَبِ)) رَوَاهُ اَبُودَاؤُدَ وَاليّسَائِيُّ وَالبّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً ۞ (صحيح)

حضرت عبدالله بن مسعود والني كہتے ہیں كدرسول اكرم طلق نفر مایا ہے كە جس نے اميرى كے باوجودلوگوں سے ما نگاوہ قیامت كے دن اس حال میں آئے گاكداس كا سوال اس كے منہ پر چھلے ہوئے زخم كا نشان بنا ہوگا۔' آپ سے كہا گیا كه دکتنی چیز فن كرتی ہے؟'' آپ طلق نے فرمایا'' پچاس درہم یا اس كی قیمت كا سونا۔' اسے ابوداؤد، ترفدی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت كیا ہے۔

وضاحت: پیاس درجمقریا 17 قلم جائری کے برابرہوتے ہیں۔

\*\*

صحیح مسلم ، کتاب الزکاة ، باب من تحل له المسئلة

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 1432



## صَـدَقَـةُ الْفِسطُر صدقة فطرك مسائل

مسئله 109 صدقة فطرفرض ہے۔

مسئله 110 صدقه فطر کا مقصدروزے کی حالت میں سرزدہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔
مسئلہ 111 صدقہ فطرنماز عید سے فبل اداکرنا چاہئے ورنہ عام صدقہ شار ہوگا۔

مسلله 112 صدقة وطرك مستحق وبي لوگ بين جوز كا ة كمستحق بين ـ

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطُر طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ وَالرَّفَٰثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَهِي زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَ مَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ • (صحيح) حضرت ابن عباس شدن سے روایت ہے کہرسول الله سَاليَّةُ مِن صدقة فطر، روز رواركوبيودگى اور فخش باتوں سے یاک کرنے کے لئے نیز عاجوں کے کھانے کا انظام کرنے کے لئے فرض کیا ہے۔جس نے نمازعیدے سلے اداکیااس کاصدقہ فطرادا ہوگیا اورجس نے نمازعید کے بعداداکیا اس کا صدقہ فطرعام صدقہ شارموگا۔ 'اسے احمد اور ابن ماجد نے روایت کیا ہے۔

مسئله 113 صدقهُ فطرى مقدارايك صاعب،جويوني تين سيريا دُها أي كلوگرام کے برابرہے۔

مسئله 114 صدقة فطر برمسلمان غلام بويا آزاد، مرد بويا عورت، چيونا بويا بدا، روزه

صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ،الجزء الاوال ، رقم الحديث 1480

80 80 80

دار بوياغير روزه دار، صاحب نصاب بويان بهو، سب برفرض بـــ مــ عَـنِ ابُـنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَـمُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَـمُرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥ الْعَبْدِ وَالْمُسُلِمِيْنَ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥

حضرت ابن عمر ش شن سے روایت ہے کہ رسول الله سَلَّيْنَا فِي رمضان کا صدقہ فطر ایک صاع کھجوریا ایک صاع کم علام، آزاد، مو،عورت، چھوٹے، بوے ہرمسلمان پرفرض کیا ہے۔اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

وضاحت: جن فض كياس ايك دن رات كي خوراك ميسرند موده صدقد اداكر في منتقل بـ

مسئله 115 صدقه فطرغله كي صورت مين دينا افضل ہے۔

مسئله 116 گیہوں، چاول، بو ، مجور، منقد یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعال ہو، وہی دینی چاہئے۔

عَنُ آبِي سَعِيْدٍ ﴿ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞ شَعِيْدٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت ابوسعید ن الله فرماتے بیں کہ مصدقہ فطرایک صاع فلہ یا ایک صاع کو یا ایک صاع مجور یا ایک صاع مجور یا ایک صاع محقد دیا کرتے تھے۔'' اسے بخاری اور سلم نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 117 صدقہ فطرادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، کیکن عید سے ایک یا دودن پہلے ادا کیا جاسکتا ہے۔

مسئله 118 صدقهٔ فطرگھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد بیوی ، بچوں اور ملازموں کی طرف سے اداکرناچاہئے۔

عَنُ نَافِعٍ ١ عَنَ اللَّهُ عَنَّهُمَا يُعْطِى عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنَّ

صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب صدقة الفطر

اللؤلؤ والمرجان، الجزء الاول، رقم الحديث 572



كَانَ يُعُطِى عَنُ بَنِيًّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعُطِيَهَا لِلَّذِيْنَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يَعُطُونَ قَبُلَ الْفِطُو بِيَوْمِ أَوْ يَوْمَيُنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حفرت نافع شی افراد کی طرف سے کہ ابن عمر شیش گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے معرقہ فطردیتے تھے اور ابن عمر شیش ان لوگوں کودیتے تھے اور ابن عمر شیش ان لوگوں کودیتے تھے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے ایک یا دودن پہلے دیتے تھے۔اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

मिमिम

كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

## صَدَقَدةِ التَّطَدقُ عِ نفلى صدقه

مسطه 119 حرام مال سے دی گئ زکا ة ياصدقه الله تعالى قبول نہيں فرماتا۔

عَنُ أَسَامَةِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ﴿ فَا مَدَقَةً مِنْ أَسُولَ اللّهِ ﴿ يَفُولُ ((إِنَّ اللّهَ عَنْ أَسَامَةِ بُنِ عُمَيْرِ بُنِ عَامِرٍ ﴿ اللّهَ عَلَيْهُ مِنْ غُلُولُ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ﴿ (صحيح) عَزَّوَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَ لاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولُ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ﴿ (صحيح) مَعْرَت اسامه بن عمير وَالنِّ مَهِ عَيْلَ مَعْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ كُومُ اللهُ عَلَيْمُ كُومُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللللللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ ا

مسئله 120 حلال كمائي سے ایک مجور کے برابردیا گیاصدقہ بھی اللہ تعالی قبول كرتا

مسئله 121 حلال کمائی سے کئے گئے معمولی صدقہ کا اجروثواب الله تعالی کی گنا برھاکردیتے ہیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدُلِ تَمُرَةٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ وَ لاَ يَقْبَلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ الل

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہرسول اللہ سالی نے فرمایا ''جوکوئی ایک مجود کے برابر بھی حلال کمائی سے میں کہ کا گیا سے میں صدقہ قبول کرتا ہے۔ (حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ کرے، اور اللہ تعالی حلال کمائی سے بھراس کے مالک کے لئے اسے یالٹا (بڑھاتا) رہتا ہے صدقہ ) اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے بھراس کے مالک کے لئے اسے یالٹا (بڑھاتا) رہتا ہے

<sup>•</sup> صحيح سنن النسائي ، للإلباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2364

صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب الصدقة من کسب طیب



،جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھرا پالتا ہے یہاں تک کہوہ (صدقہ) پہاڑ کے برابر ہوجا تا ہے۔'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 122 صدقه الله تعالى كخصوص فضل وكرم كاباعت بنآ ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النّبِي ﴿ قَالَ بَيْنَا رَجُلّ بِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْتِ حَدِيْقَة فُلَانِ فَتَنَحَّى ذَٰلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ يَلُكَ الشَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ يَلُكَ الشَّمَاءَ فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يَلُكَ الشَّمَاءَ فَإِذَا رَجُلَّ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يَحَوِّلُ النَّمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ: يَا عَبُدَاللّهِ إِمَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فَلَانَّ لِلْإِسْمِ اللَّذِي سَمِعَ فَي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبُدَاللّهِ إلِم تَسْأَلُئِي عَنْ السَّمِى ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي فِي السَّحَابِ الَّذِي هَا مَا أُولُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانِ لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا، قَالَ : امَّا إِذُ لَيْهَا وَارُدُّ فِيهَا اللهُ عَلَى الشَّحَابِ اللّذِي هَا أَلُولُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَاتَصَدَّقُ بِثُلُوهِ وَ آكُلُ آنَا وَعِيَالِي ثُلُقًا وَارُدُّ فِيهَا فَلَانَ إِلْسُمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا، قَالَ : امَّا إِذُ لَيْهَا وَارُدُّ فِيهَا وَارُدُّ فِيهَا وَارُدُّ فِيهَا وَارُدُّ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارَدُ فَيْهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُدُ فِيهَا وَارُدُ فَيْهَا وَارُولُوا وَالْعُولُ الْلَهِ عَلَى السَّلَيْمِ وَ السَّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ فَي الْمُ الْعُلُولُ وَالْ فَا وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالَا الْمُعْتَى وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالَ الْمُؤْلُولُ الْمُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

حفرت الوہریہ وہ الی نہا کم سالی سے اوارت کرتے ہیں آپ سالی نے فرمایا 'ایک فحض جگل میں کھڑا تھا اس نے بادل سے آواز تی (کسی نے آواز دی) کہ فلاں آدی کے باغ کو پانی پلا وُچنا نچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پرا ٹریل دیا اچا تک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیاوہ آدی پانی کے چیچے چلا۔ دیکھا کہ ایک فحض اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بہلجے سے پانی اوھرادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدی نے کہا'' اللہ کے بند ہے تبہارا کیا نام ہے؟''اس نے کہا'' فلال۔''وئی نام جواس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ'' اے اللہ کے بندے! تو میرانام کیوں پوچھتا نام جواس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ'' اے اللہ کے بندے! تو میرانام کیوں پوچھتا ہوں اور تیرا نام لیا (میں جانا چا بتا ہوں) تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟''اس نے کہا '' جب تو نے پوچھا ہے تو میں بیدا ہوتا ہے، اس کا تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی سے میں اور میرا میال کھا تا ہے اور ایک تہائی اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

سے میں اور میرا میال کھا تا ہے اور ایک تہائی اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مختصر صحيح مسلم، للالباني، رقم الحديث 354

مسئله 123 صدقہ اللہ تعالی کے غصہ کودور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ((صَدَقَةُ السِّرُّ تُطُفِئي عَضَبَ الرَّبُّ وَ

صِلَةُ الرَّحَمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ فِعْلُ الْمَعْرُوفِ يَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ •

(صحيح)

حضرت ابوسعيد والنَّيْ كت بي رسول الله سَاليَّا في فرمايا "بوشيده صدقه الله تعالى ك غضب كو منتذا كرتاب صلدرمي عرمين اضافه كرتى بي نيك عمل آ دمي كو برائي كراه هي سركرنے سے بياتى ہے۔ " اسے بیمق نے روایت کیا ہے

مسله 124 قیامت کے دن مومن اینے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔

عَنْ مَرْقَدِ بُن عَبُدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ (( إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ )) رَوَاهُ اَحْمَدُ ۞ (صحيح) حفرت مرثد بن عبدالله والله والرم مَاليا كم عليم كالمرا عليم المراب عبي كمانهول في رسول الله طافي سے سناآپ فرماتے تے "قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لئے سامیہ وگا۔"اسے احمد نے روایت کیا ہے

مسطه 125 معمولی چیز کاصدقہ بھی آگ سے بچاسکتا ہے۔

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ ، ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت عدى بن حاتم والله كت بي كمي في سول الله ساليم كوفر مات موت سناد جبنم كى آگے سے بچ خواہ مجور کا ایک کاڑائی دے کر بچو۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے

مسئله 126 افضل ترين صدقه ياني بلانا ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﴿ اَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتُ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ

<sup>●</sup> صحيح جامع الصغير ، للإلباني ، الجزء الثالث، رقم الحديث 3654

مشكوة المصابيح ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، الفصل الثالث.

<sup>€</sup> صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب اتقوا النار و لو بشق تمرة

مَسئله 127 صدقه کے لئے سفارش کرنے والے کو بھی تواب ملتا ہے۔ وَ ذَوْ اَوْ وَ وَ وَ اِنْ اِلْمِ اِلْمِ

عَنْ اَبِى بُرُدَةَ بَٰنِ اَبِى مُوسَى عَنْ اَبِيهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ ا اَوْ طُلِبَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ ((إشْفَعُوا تُوُجُرُوا وَ يَقْضِى اللّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ ﴿ مَا شَاءَ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ﴾

حضرت الوبرده و النظر المنظر المنظرى والنظر المنظر المنظر

#### مسئله 128 صدقه دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ (( مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَ مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفُو اِلَّا عِزًّا وَ مَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ۞

حُضرت ابو ہریرہ واللہ کہتے ہیں کہرسول اللہ کاللہ کاللہ استانہ مرتبہ عطافرہ اتا ہے۔'اسے معاف کرنے سے اللہ علیہ موتبہ عطافرہ تا ہے۔'اسے معاف کرنے سے اللہ علیہ علیہ مرتبہ عطافرہ تا ہے۔'اسے مسلم نے روایت کیا ہے

مسئله 129 تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانہ میں صدقہ دینا افضل ہے۔

#### مسئله 130 صدقه دین میں جلدی کرنا جا ہے۔

- صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1474
- صحیح بخاری ، کتاب الز کاة ، باب التحریص علی الصدقة و الشفاعة فیها
  - € مشكوة المصابيح ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، الفصل الاول

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِ ﴿ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ﴿ ا أَنُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجُرًا ؟ قَالَ (( اَنْ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقُر وَ تَأْمُلُ الْفِنَى وَ لَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لِفُلَانٍ كَذَا وَ لَلْهُ لَانٍ كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلَانٍ )) رَوَاهُ الْبُخَارِقُ • الْبُخَارِقُ •

حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم سکٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا دارے اللہ کے رسول سکٹی اکون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟'' آپ سکٹی نے فرمایا''وہ صدقہ جوتو شدرتی کی حالت میں کرے، بجھے غربت کا خوف بھی ہوا ور دولت کی خواہش بھی اور (یا در کھو) صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا کہیں جان حلق میں آجائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لئے اتنا صدقہ اور فلال کے لئے اتنا صدقہ حالا نکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہوئی چکا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے

مسئله 131 مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جا کیں وہ صدقہ ہے۔

عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (مَا مِنْ مُسَلِمٍ يَغُوسُ غَرُسًا اَوُ يَوْرُ اللهِ ﴿ وَمَا مِنْ مُسَلِمٍ يَغُوسُ غَرُسًا اَوُ يَوْرُ اللهُ اللهِ اللهُ عَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ )) مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِي ٥ لِللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِيهِ وَاللَّفُظُ لِللهُ عَالِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

مسئله 132 عورت اپنے گر کے خرچہ سے صدقہ دے سکتی ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((إِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنُ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُ فُسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجُرُهَا بِمَا اَنْفَقَتُ وَ لِزَوْجِهَا اَجُرُهُ بِمَا كَسَبَ وَ لِلْحَازِنِ مِعْلِ بَيْتُهَا غَيْرَ مُ فُسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجُرُهَا بِمَا اَنْفَقَتُ وَ لِزَوْجِهَا اَجُرُهُ بِمَا كَسَبَ وَ لِلْحَازِنِ مِعْلِ دُلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ اَجُرَ بَعْضِ شَيْعًا ﴾ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَامِلُهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَامِيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>●</sup> صحيح بخارى ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة الشحيح الصحيح

<sup>●</sup> مشكوة المصابيح ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، الفصل الاول

<sup>€</sup> صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب من امر خادمه بالصدقة و لم یناول بنفسه

حضرت عائشہ رہ کہ جی ہیں کہرسول اکرم سکھ نے فرمایا ''جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بھرت مارک کی نیت نہ ہوتو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے فاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور اس کے فاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزا نجی کو بھی اتنا ہی ، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مسئله 133 صدقه دے کروایس لیناجائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔

عَنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيْلِ اللّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْ عَمْرِ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيْلِ اللّهِ فَأَصَاعَهُ الّذِى كَانَ عِنْدَهُ فَأَرُدْتُ اَنْ اَشْتَوِيهُ وَظَنَنْتُ النَّهِي اللّهُ فَقَالَ ((لاَ تَشْتَوِى وَ لاَ تَعُدُ فِى صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْمِهِ )) رَوَاهُ لاَ تَعُدُ فِى صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْمِهِ )) رَوَاهُ الْبَخَارِي ٥٠ اللّهُ عَالِمٌ اللّهُ عَالِمٌ اللّهُ عَالِمٌ اللّهُ عَالِمٌ اللّهُ اللّهُ عَالَمُهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ )) رَوَاهُ اللّهُ عَارِي ٥٠ اللّهُ عَالَمُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

حضرت عربن خطاب اللي كتي بي كه بي سف الميك هود اسوارى كے لئے الله كى داه مي ديا۔ بس كو ديا تقال كا كه وہ ستان كا دوہ ستان كا اسے ضائع كرديا (پورى خدمت نه كى) تو ميں نے اس كوخريدنا چا بااور خيال كيا كه وہ ستان كا دے گا۔ ميں نے رسول اكرم مَاليّٰ اسے به چھا آپ مَاليّٰ نے فرمايا "اسے مت خريدواور اپنے صدقه كو والى نه الله اكرم ميں دے، كول كه صدقه دے كروالي لينے والا اليا ہے، جيساتے كركے والى نہ بيارى نے روايت كيا ہے

#### مسئله 134 میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔

عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! إِنَّ أُمِّى تُوقِيَّتُ أَفَيْنُ مُعْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَيِّى قَدُ أَفَيْنُ مُعْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَيِّى قَدُ تَصَدَّقُتُ بِهِ عَنْهَا . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُ ۞ (صحيح)

حضرت عبدالله بن عباس الله المستحدوايت بكدايك آدى في كها "استالله كرسول الله الميرى والده فوت موكى به الريس اس كى طرف سے صدقه كروں تو كيا اسے فائده موكا؟" آپ في مايا "لهان اس في كما "ميراايك باغ بيس آپ كوگواه كرتا موں كه يس في اس كى طرف سے صدقه كر

<sup>●</sup> صحیح بخاری ، کتاب الزکاة ، باب هل یشتری الرجل صدقته

<sup>🛭</sup> صحيح سنن الترمذي ، للألباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 538

دیا۔"اسے ترندی نے روایت کیا ہے مسئلہ 135 فقیر آ دمی بنی یا آل ہاشم کے سی فرد کو صدقہ کے مال سے مدید دے سکتا ہے۔

عَنْ آنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى ((مَا هَلَا؟)) قَالُوا : شَيْءٌ تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ ، فَقَالَ ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ )) رَوَاهُ ٱبُودُاؤُدَ ۞ (صحيح)

حضرت انس الله کہتے ہیں کہ نی اکرم سالی کے پاس گوشت لایا گیا آپ نے پوچھا'' بیگوشت کیسا ہے؟'' کہا گیا کہ'' بریرہ (آزاد کردہ لونڈی) پرکسی نے صدقہ کیا ہے۔''آپ سالی کے فرمایا''وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے

مسئله 136 احمان جلانے سے صدقہ کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔

عَنْ آبِى ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (لَلاَ ثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ آبِي ذَرِّ اللهِ عَلَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُنْظُّرُ إِلَيْهِمْ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ ٱلْمَنَّانُ بِمَا اَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ الْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَادِبِ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ﴿ وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَادِبِ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ﴿ وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَادِبِ )) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ﴿ وَالْمُنْفِقُ اللّهِ الْمُعَالَّمُ الْمُعْتَلُولُ اللّهِ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت ابوذر رہ گئی کہتے ہیں نبی اکرم سکھی نے فرمایا '' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین آ دمیوں سے نہ کلام کرے گاندان کی طرف دیکھے گاندان کو پاک کرے گا اوران کے لئے دردناک عذاب ہوگا ﴿ دَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ

مسئله 137 مرنیکی کا کام صدقہ ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ نَبِيْكُمْ ﷺ ((كُلُّ مَعُوُوْ فِ صَدَقَةٌ )) رَوَاهُ مُسُلِمٌ ﴿ حَرْتَ حَذَيْفَة ﷺ وَخَرْما يَا اللهِ مِنْ مِنْكَى كَاكام صدقه ہے۔'' اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

- 🛭 صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1457
- صحیح سنن النسائی، للالبانی، الجزء الثانی، رقم الحدیث 2404
- € صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان ان أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف



# مَسَائِلٌ مُتَفَرِّقَةً

مسئله 138 حکومت زکاۃ لے لیو آدمی فرض سے بری الذمہ ہوجاتا ہے۔

عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ ﷺ فَقَالَ أَتَى رَجُلَّ مِنْ بَنِى تَمِيْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: افْدَا أَذْيُتُ الزَّكَا ةَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَا أَذْيُتُ الزَّكَا ةَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَا أَذْيُتُهَا اللَّهِ مَنْ بَلَّلَهَا )) رَوَاهُ (نَعَمُ إِذَا أَذْيُتُهَا عَلَى مَنْ بَلَّلَهَا )) رَوَاهُ أَحُمَدُ وَ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَلَّلَهَا )) رَوَاهُ أَحُمَدُ وَ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَلَّلَهَا )) وَاللَّهِ الْحَمَدُ وَ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَلَّالَهَا )) وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ بَلَّالَهَا )) وَاللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ بَلَّالَهَا )) وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

عَنْ زَيُنَبَ امُرَأَةِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ: كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النّبِيَّ فَي فَعَالَ (( تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ)) وَكَانَتُ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبُدِ اللّهِ وَ اِيُعَامِ فِى خَجْرِهَا قَالَ: فَقَالَتُ لِعَبُدِ اللّهِ سَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَيْجُزِى عَنِى أَنُ النّفِقُ عَلَيْكَ وَعَلَى حَجْرِهَا قَالَ: فَقَالَتُ لِعَبْدِ اللّهِ سَلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ أَيْبُونُ عَنِى أَنُ النّفِقُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَ وَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى النّبِي عَلَيْكَ وَعَلَى النّبِي عَلَيْكَ وَعَلَى النّبِي عَلَيْكَ إِلَى النّبِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

 <sup>■</sup> نيل الاوطار ، كتاب الزكاة ، باب براة رب المال بالدفع الى السلطان



النَّبِيَّ ﷺ أَيَجُزِىُ عَنِّىُ اَنُ اُنْفِقُ عَلَى زَوْجِىُ وَ اِيْتَامِ لِى فِى حَجْرِىُ وَ قُلْنَا لَا تُخْبِرُبِنَا فَدَخَلَ فَسَالُـهُ فَقَالَ ((مَنْ هُمَا؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِاللّهِ، قَالَ ((نَعُمْ لَهَا اَجُرَان اَجُرُ الْقَرَابَةِ وَ اَجُرُ الصَّدَقَةِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حضرت عبداً الله والله والله

مسطله 140 اینعزیزوا قارب اوررشته دارول کوز کاة دینا فضل ہے۔

عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِ عَلَى قَالَ ((إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ عَلَى الرَّحِمِ الْنَعَانِ صَدَّقَةٌ وَصِلَةٌ)) رَوَاهُ اليَّرْمِذِيُّ وَ النِّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ ﴿ (صحيح) عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْنَعَانِ صَدَّقَةٌ وَصِلَةٌ) كرسول اكرم مَا يُعْمَ فَرَمايا دمسكين كوزكاة دينا كهرا ثواب جمايك ذكاة كا اوردومرا صلدرحى كا ـ''است ترنى منسائى اورابن

صحیح بخاری ، کتاب الز کاة ، باب الز کاة علی الزوج و الایتام فی الحجر

<sup>@</sup> صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2420

# ماجد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 141 فلطی سے زکاۃ صدقہ غیر ستی یا فاسق آ دمی کودے دیا جائے تب بھی اس كابورا ثواب ل جاتا ہے۔

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : قَالَ (( رَجُلُّ لَا تَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بـصَـدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، قَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غِنَّى فَأَصْبَحُوا يَعَحَدُّ ثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيَّ ، قَالَ : اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غِنِي لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَلِ سَارِق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِق ، فَقَالَ: ٱللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَ عَلَى غِنِيَّ وَعَلَى سَارِقِ فَأَتِيَ فَقِيْلَ لَهُ آمًّا صَدَقَتُكَ فَقَدُ قُبلَتُ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنَّ زِنَاهَا وَ لَعَلَّ الْغَنِيُّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ وَ لَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حفرت ابو ہریرہ والن کہتے ہیں کہ نبی اکرم الن کا نے فرمایا "ایک آدمی نے کہا" میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔'وہ ایناصدقہ لے کر تکلا اور ایک زائی عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ مبح کولوگ ج جا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ وصدقہ دیا گیا ہے۔اس نے کہا''اے اللہ! تعریف تیرے بی لئے ہے میرا صدقہ زانه کول گیا۔اس نے کہا'' کہ میں آج رات پھرصدقہ کروں گا۔''وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مال دار کو دے دیا۔ لوگوں نے باتیں کیس کہ آج کوئی مال دار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا'' اے اللہ! تعریف تیرے ای لئے ہمراصدقہ مال دار کے ہاتھ لگ کیا ہے، میں آج پھرصدقہ دوں گا۔ 'وہ صدقہ لے کر تکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا مج لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ''رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔''اس نے کہا کہ'ا اللہ! تحریف تیرے ہی لئے ہے۔میراصدقہ زانیہ غی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔'پس اسے (خواب میں) کہا گیا''تیرے سب صدقے قبول ہوگئے، زانیہ کواس لئے کہ شایدوہ زناسے کے جائے ، فی کواس لئے کہ شایداسے شرم آئے اور عبرت مواور چورکواس لئے کہ شایدوہ چوری سے بازآ جائے۔"اسے سلم نے روایت کیا ہے۔

92

وضاحت : عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں سے والدین اور اولاد متنفی ہے۔ آئیس زکاۃ نہیں دی جا سی ملاحظہ ہو مسلہ نمبر 102-103

#### مسئله 142 زكاة كمستى مسكين كي تعريف.

عَنُ اَمِى هُرَيُرَةً ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ((لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُهُ اللَّهُ عَمَدُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ وَلكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنَى الْغَاسِ تَرُدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لاَ يَقُومُ فَيُسُأَلُ النَّاسَ)) رَوَاهُ البُخَارِيُ • وَلاَ يَقُومُ فَيُسُأَلُ النَّاسَ)) رَوَاهُ البُخَارِيُ •

حضرت الوہریرہ ڈھٹئ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نگھٹا نے فر مایاد دمسکین وہنیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک قمہ یا دولقمہ ایک مجوریا دو محجور کی خواہش اسے دربدر لئے پھرتی ہے بلکہ (در حقیقت مسکین وہ ہے جس کواتن دولت نہیں ملتی جواسے مانگئے سے ) بے پرواہ کر دے نہ بی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے۔نہ بی وہ کسی سے سوال کرنے کو لکتا ہے۔' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 143 دوسرول سے سوال نہ کرنے والے کے لئے رسول اکرم مَالَيْم نے جنت کی ضانت دی ہے۔

عَنْ قُوْبَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ((مَنْ يَكُفَلُ لِنَي اَنْ لاَ يَسْأَلُ النّاسَ شَيْئًا وَوَاهُ اَبُو دَاؤُ دَ ﴿ رصحيح فَاتَكَفّلُ لَهُ بِالْجَدَّةِ )) فَقَالَ : قَوْبَانُ آنَا فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُ دَ ﴿ رصحيح صرت ثُوبان اللّهُ كُمْ مِير عالمَ عَهِمُ اللّهِ عَلَي اللهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْ اللهُ عَلْم اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

عَنْ آبِي رَافِع ﷺ اَنَّ النَّبِي ﷺ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لِآبِي رَافِعِ اَصْحَبُنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا قَالَ: حَتْى أَتِى النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ فَآتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ

<sup>●</sup> صحيح بخارى ، باب قول الله عزوجل ﴿ لا يستلون الناس الحافا ﴾

<sup>€</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 1446

93

((مَوْلَى الْقُوْمِ مِنْ انْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)) رَوَاهُ أَبُو دُاؤُدُ • (صحیح)

حضرت الورافع اللَّيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْحَلْمُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى اللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِم

مسطه 145 مقروض مال دار برزكاة واجب نبيس

عَنْ يَزِيْدِ بْنَ خُصَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لاَ . رَوَاهُ مَالِكٌ ۞

مسئله 146 مال ضار (جس مال کے واپس ملنے کی امیدنہ ہو) کی زکا ہ کا تھم۔

عَنْ ٱللَّهُ أَنَّ عُمْرَ أَنِي آبِى تَمِيْمَةَ السَّغُيتَانِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ عُمَرَ أَنَ عَبُدِالُعَزِيْزِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ فِي أَنْ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَةُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلُمًا يَأْمُو بِرَدِّهِ إلى أَهْلِهِ وَ يُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِيْنَ ثُمَّ عَقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَّارٌ. وَوَاهُ مَالِكٌ 
وَوَاهُ مَالِكٌ 
السَّنِيْنَ ثُلُكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللل

حضرت ابوب بن افی تمیم سختیانی براللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز براللہ نے ایک مال کے سلسلہ میں جسے بعض حا کموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، ککھا کہ 'ما لک کواس کا مال واپس کریں اور اس میں

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول، رقم الحديث 1452

مؤطا اماام مالك، كتاب الزكاة ، باب الزكاة في الدين

مؤطا اماام مالك، كتاب الزكاة ، باب الزكاة في الدين



سے گزرے ہوئے سالوں کی زکا ہ وصول کرلیں۔اس کے بعد پھرخط لکھا کہاس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکا ہ نہ باک میں دفعہ زکا ہے لی جائے ، کیوں کہ وہ مال ضارتھا۔اسے مالک نے روایت کیا ہے۔

وضاحت : جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو (مثلاً قرض یا پراویڈنٹ فٹڈ وغیرہ) اس پرسال برسال زکا ۃ اداکرنا واجب ہے۔لیکن جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہوجب ل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی نکاۃ اداکرنے کی بجائے مال حماری طرح ایک مرتبہ زکاۃ اداکر دینا کافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب!

HHH



# اً لَآحَادِيْثُ الصَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوعَةُ ضعيف اورموضوع احاديث

1 فِي الرِّكَاةِ الْعُشُرِ

"ركاز (فن شده فزانه) مين دسوال حصه زكاة ہے۔"

وضاحت : بيرهديت ضعيف بي تفصيل كے لئے ملاحظه موالفوائد الجور في الا عاديت الموضوع مديت نمبر 175

② لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً

"زيوريس زكاة نيس ہے۔"

وضاحت : يوديث إصل ب بوالسابقدديث نبر 178

آغطوا السَّائِلَ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسِ
"سوالى كو پُحدد وخواه وه گھوڑ نے برسوار ہو كربى آئے۔"

وضاحت : بيعديث موضوع ب\_ بحواله ما بق مديث نمبر 187

"جس کے پاس صدقہ دینے کے لئے کچھنہ ہودہ یہودیوں پرلعنت کرے(اس کی طرف سے) یہی صدقہ ہوگا۔"

وضاحت : بیدین ضعیف بر بحوالد سابق مدیث نمبر 190

 آ مَنْ قَضَى لِمُسلِمٍ حَاجَةً مِنْ حَوَاثِجِ الدُّنيا قَضَى اللهُ لَهُ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ حَاجَةً اَسْهَلُهَا
 الْمَغْفِرَةُ

"جس نے دنیا میں کسی مختاج کی حاجت پوری کی اللہ تعالی اس کی بہتر (72) حاجتیں پوری فرمائے گا جن میں سے سب سے کم تر درجہ کی حاجت مغفرت ہوگی۔" وضاحت: برعدیث ضعیف ہے۔ بحوالہ مابق حدیث نبر 203 مَنْ رَبَّى صَبِيًّا حَتْى يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَمْ يُحَاسِبُهُ اللهُ
 "جس نے کسی نے کی پرورش کی حتی کہوہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اللہ تعالی اس سے صاب نہیں لے گا۔"
 گا۔"

وضاحت : برمديث نعيف ب بوالسابق مديث نبر 208

إِنَّ السَّنِحِيُّ قَرِينٌ مِنَ النَّاسِ قَرِينٌ مِنَ اللَّهِ قَرِينٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّ الْبَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْفَاجِرُ السَّخِيُّ الْبَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْفَاجِرُ السَّخِيُّ الْبَخِيلُ اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلُ

''نی آ دی لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالی اور جنت کے قریب ہے۔ آگ سے دور ہے۔ جبکہ بخیل اللہ تعالی سے دور ہے۔ جبکہ بخیل اللہ تعالی سے دور ہے۔ لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے۔ آگ کے قریب ہے اور فاجر تنی اللہ تعالی کو بخیل عابد سے زیادہ پیند ہے۔

وضاحت : بیعدید ضعف ب بوالدسابق مدید نمبر 211

الجَنَّةُ دَارُ الْاسْخِيَاءِ

"جنت تن لوگول كا گفر ہے۔"

وضاحت : برمديث نعيف ب رجوالدمابق مديث بمر 214

السّخِي مِنْى وَ أَنَا مِنْهُ وَ إِنَّى لَارُفَعُ عَنِ السَّخِي عَذَابُ الْقَبْرِ
""فى مجمد من مجاور ميں فى سے مول اور ميں فى سے عذاب قبر ہٹا دول گا۔"
وضاحت: بيمدين ضيف ہے۔ بحالہ مابق مدیث نبر 216

 آلله بعِزَّتِه وَ عَظْمَتِه وَ جَلالِه لاَ يَدُخُلُ الْجَنَّة بَخِيلٌ

 "الله تعالى في عزت عظمت اورجلال كافتم كهائى كه بخيل جنت مين واخل بين بوگا۔"
 وضاحت: يوديث موضوع به بحواله مابق مدیث نبر 222



